

ملخياه

سربندر رسنگه کوملی



بنرستانی ادب کے ادب کے

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفبسرمحرا فبال مجددى كالمجموعه بنجاب بونبورسي لائبر ريي مين محفوظ شده



for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

من کاب کے آخری منوبردی گئی سنگراشی کی تصویر برایک منظریش کیا گیا ہے جبیں بادشاہ سرصودانا سے بین جیوشی مہاتی بردی گئی سنگراشی کا مایا کے خواب کی تعمیر بیان کررہے ہیں۔ ان کے نیچ ایک مراس تعمیر واس تعمیر واس

مرزرم بمرکولی سریار مین میراند شرجه

كامل ولشي

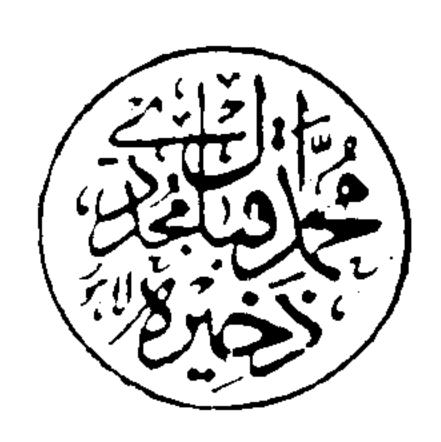

مرا مند اکیر طریمی سیامتر اکیر طریمی Bulhe Shah: Urdu translation by Kamil Quraishi of Surinder Singh Kohli's monograph in English. Sahitya Akademi, New Delhi (1992), Rs. 15.

136979

اساہتیہ اکاڈی

يېلاا پرښن : ۱۹۹۲

ساستيه اكادى

مهیدانس: روبن رمجون، ۳۵. فیروزشاه روی نئی دملی ۱۱۰۰۱۱ سیلس شنس: دسوانی بمندرمارگید. نئی دملی ۱۱۰۰۱۱

نلاقاتي دفاتر:

جیون تار بالڈنگ جو تنی منزل ۱۳۳ کے ۱۳۸۱ کیس ڈائمنڈ مار برروڈ، کلکتر ۳۰۰۰۷ ۱۷۲، ممبتی مرائٹی گرنتی سنگوالیہ مارگ، دا در نبینی ۱۸۰۰، ۲۰۰۰ ۱۳۰۰ م.۳۰ قاسلائی، تینام پیچھ. مدلاس ۱۰۰۱۸

قیت: پندره دوست

ISBN 81-7201-372-8

اے دُن آ فسٹ پرنٹرس نئی دملی ۲۰۰۰زاا

# فهرست

| <b>_</b>   | ا به میلیج شیاه به ایک صوفی       |
|------------|-----------------------------------|
| 47         | ر منگهر<br>مارکاعهر               |
| مم س       | سور مبلیے شیاہ کی شہاءانہ خدماسیت |
| <b>ب</b> 9 | ى . مبليے شياه كا مذہبى فلسف      |
| 41         | ۵ ـ مبلیج شیاه کاشیاء انداسپ لوب  |
| 4          | ۷ رفیلیے شیاہ کی کافیول کا انتخاب |
| 114        | ے۔ کیابیات<br>اے کیابیات          |

### مبلهے شاہ ۔ ایک صوفی مبلہ عنداہ رایک صوفی ان کا وریز اور زندگی کے حالات

# تصوف كاليا مختصر مانزه

۸ ویں صدی عیبوی کے اختنام تک تعنون میں ایک نباازنقاء رونما ہونا تردع ہوا بونا نی ابرانی ویدانتی اور پور بی اثرات پر تنبر بی لانے کا سبب بنے جوگی اور درولیش عارف بالٹر ہوگیا۔ تھیکتی عزفان الہی سے زیر اِٹر تھتی پر نقلیہ پرست اور کی مسلانوں نے لیسے صوفیوں کو بدعتی رافضی اور مذہبی عقائد کا مخالف قرار دیا۔

خداکی تحقیق دلفکریس طور بے رہنے والے اورع فان ربا آل ہے ولدا وصوفیوں کو تین روحانی ملف ہائے خیال میں لفتیم کیا گیا ہے۔ ہرا ہجا ور براستہ ودیہ ہم وجود ہر بہا مکتب خیال کہتا ہے کہ خدا دنیا کو عدم سے وجود میں الہید صفات متعکس ہوتی مکتب نحیال کا نظریہ ہے کہ دنیا ایک آئینہ کی گانند ہے حسب یہ الہید صفات متعکس ہوتی ہمیں۔ تعیسرا مکتب خیال وحدا بنیت کا قائل ہونے کے سبب وعویدار ہے کہ دنیا کی مرسل ہمیں خدا ہے متعدد ومزارت کا قائل ہونے کے سبب وعویدار ہے کہ دنیا کی مرسل مقصود خدا سے آلفتال ہے۔ وہ دارات موفت، وجود اسے آلفتال ہے۔ وہ دارات موفت، وجود اسے آلفتال ہے۔ وہ دارات موفت، وجود حقیقت اور وصل شامل ہیں ۔ کووح کی ترقی تدریجی ہے اور اسس کی جو خدا کی طرف میں موفت، جروست اور مسل کی نظامہ ہمی جادوات کی مزل میں موفت، خروست اور مسل کی سفریت ملکوت ، جروست اور مسل کی سفریت ملکوت ، جروست اور مسل کی سفریت ما مشاہدہ کرتا ہے دو مری شکل میں دوحاتی سفریت کی مزل میں ووحاتی اور موسل سالہ ہی درمیان عبادت کے دواتی اس کے بیرو مرشد کے درمیان عبادت کے دواتی اس کے بیرو مرشد کے درمیان عبادت کے دواتی اس می بیرو مرشد کے درمیان عبادت کے دواتی اس روحاتی سفری کی درمیان عبادت کے دواتی اس می بیرو مرشد کے درمیان عبادت کے دواتی اس می درمیان میں خاز ، تا اور مرا فئی شمال ہیں ۔ آئی ، اس روحاتی سفری کو درمیان عبادت کے دواتی اللہ ہوتے ہیں ۔ آئی میں خاز ، تا اور میں درمیان عبادت کے دواتی اس می درمیان عبادہ کی درمیان عبادت کے دواتی اور دی جادہ کردیا ہیں جوداتی کی درمیان عبادت کے دواتی اور دی کھیا ہوں کی درمیان عبادت کے دواتی اس می درمیان عبادت کے دواتی اور دی کھیا ہوں کو درمیان عبادت کے دواتی کا دور دیا کہ کا درمیان عبادت کے دواتی کی درمیان عبادت کے دواتی کی درمیان عبادت کے دواتی کی درمیان عباد کی کے دواتی کی درمیان عباد کی درمیان عباد کی کی دور کھیا کی دور کی دور کی درمیان عباد کی کے دور کی دور

### سندوسان سي تصوف كااغاز

مسلمانول كى فتوحات كے ساتھ سائھ مندوستان ميں معوفيا دكرام كترتع الديس الكے ان كا طرا مقصدا سلام كى بينغ واشاعت تخفا اس طرح المفول في مندوستمان ميمسلمانول کی طاقت کومفنبوط سیصنبوط نرکیا۔ بلاشبہ شرورع میں تندیلی ندیہب کا کا م تلوار ہے زیر اتر بهوا رسین زیاده تر دوگ حضرت فریدال بین گنج سنن که اور شفرت علی بجویری و آتا کنج بخش جیسے بزرگ صوفیوں کی تعلیمات اور وغط وتصیحت کی وجہ سے داخل اسسال مہوئے اہم بعد مے صوفیوں نے مندوستان مے مختلف مذامہب اور فلسفوں سے مطابع کے سیسے

مندوستان میں پہلے بہل مسلمان جہاں آبا دمہوئے وہ علاقہ مسامل مالابار تھا۔ جوسلم موفيول سے زیرانز آیا۔ مالانک محدین قاسم سائے ہیں سندھ برحملہ اور ہوا تھا۔ مگہ وبال کوئی مسلم آبا دی قائم نہیں موتی تھی نیکن دراہ خیبر کے راستے نزک منگول اورافغان قوجي اور دور في ما ور دور من مندوستان من المان مندوستان من واخل موسه وسند ومن ما في لفكر يعنى تعورجيات مسلخ ومات سيربهت يهيه صوفى تعودات برانزات مرنب كريكا متعا لیکن برمون مندوستان میں مسلانوں سے فیام حکومت سے بعدرونما ہوا کہ اسهلام في مندوتعور حيات كوزبرد سست متا نركيا۔

جومومنيادكرام منبدوستنان آكراً با دموسي الثكانعلق تفتوت سے جار ٹرسے لمسلوں مسي تناين من جيشتنبه قادريه سهرورديه اورنقت بندر سيسلط شامل بس وان مارسلسلول میں سے مبدوستان میں سب سے بہلے جنننیہ سلسلے کا قبیا ممل میں آیا ۔ ان سلسلول نے پنے ایب میں جومنی وستان میں واخل مونے کے بیے ایک دروازہ کی حینیت رکھنا تھا

اینا زیردست کردارا داکیا تخار

ان میارصوفی سلسلول سے علاوہ فردوسسی اور شطاری دو اہم سلسلے اور ننے ولیسے 'نویسب سیسطے متناز مانے منے ایک سیے لیکن مربدوں کاکٹی کی سلسلوں سے بیک وقعت والبتدره كربيرون سيدرشارو بدايت يين كاعل عام بدركياسها بيريمى الك سى وقت

سین ایک سے زیادہ سلسلوں میں روحانی عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں مرید بھی ان کا مقاررہ کرمشہور مہت استھا جیسے کہ تبلیدسٹ ہ اوران کے بیرشاہ عنایت کے ساتھ مہوا کہ وہ فادری اور شطاری صوفیوں کے سلسلے سے مسوب مہوکرمشہور مہوئے ۔ اویں صدی عیبوی کے آخرنک منہ دوستانی تصوف میں ایک قابل کا فائنے رونما ہوا اور گزیب کمل برصغیر منہ کو اسلام کا بیرو بنا دنیا جا بہنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہاین سخت افدام کو اور بے رحماء طریقے افتیار کے ۔ بنیا دی صوفیوں نے اس اسسال می کرایت کے افدام کو لیند نہیں کیا اور باہمی روا داری اور فاریمی عقائد کی آزادی کے لیے آواز ملند کی یہووہ نیا دہ دن تک اسلام کے مبلغ نرہے اور دو مرسے مذام ب کے طور طریق اورا معولوں کے مطاب کی طرف رجوع ہوتے گئے۔ اس ضمن میں سنہ زادہ داراً سکوہ کے مبدو و بیانتی فلسف میں میں میں سنہ زادہ داراً سکوہ کے مبدو و بیانتی فلسف میں مرب کے کے دام مبدو و بیانتی فلسف میں مرب کے دیا تا دیا ہوتے ہے۔ اس میں میں سنہ زادہ داراً سکوہ کے مبدو و بیانتی فلسف میں مرب کے دیا تھا کہ کا مرکو کونی علم ہے۔

بایخ دریاؤل کی سرزمین بنجاب، حقیقت میں اسلام کا گراوین جوکا تھا جوفیول کے دریاؤل کی سرزمین بنجاب، حقیقت میں اسلام کا گراوین جوکا تھا جوفیول کے دریائی سندوستان کے اس حظے میں مقبوط بنیا دے حامل کے دان میں روحانیت کے علم داروں کی اکتربیت، ویدائن تصورا درمنید و کھائی تحریک کے دیرا ترکقی سلا تناسخ، بُرزجنم اورکرم کے عقیدوں نے بھی ان بربہت گہرا اٹرکیا تھا ۔ النّدی ان کے زردیک اسلام میں مقیقت اور باتی سب مجھے وہم اور دھوکا تھا۔ تصوف میں نئے نیوات کے سبب بنجا بی صوفیوں کو دو بڑے مکا ترب خیال میں تقت میں میاجا سکتا ہے ۔ دو سرے کو فلسفیا نہ مکتب خیال کے قرآن برعل کرنے والے صوفیوا کا نام دیاجا سکتا ہے ۔ دو سرے کو فلسفیا نہ مکتب خیال یا وجد رہم داوست ، کے فلسفیا نہ کا مکتب کہا جا ساکتا ہے ۔ مبلے شاہ بعد کی مکتب خیال کے مکتب نا کا کا نام دیا جا مکتب کہا جا ساکتا ہے ۔ مبلے شاہ بعد کے مکتب خیال کے مکائندہ کئے ۔

#### حيانت بهيمشاه

مبلیے شاہ کی زندگی کے حالات کہیں ہمیں سلتے ، قارسی شرکی ایک کتاب خزینہ الاصفیا ،" میں جے سلالے میں مفی خلام سرور لاہوری نے مکل کیا اور جو مہم کالے میں الاصفیا ،" میں جے سلالے میں مفی خلام سرور لاہوری نے مکل کیا اور جو مہم کالے میں شائع کی گئی۔ ان کے بارے میں ریکا رو ملنا ہے ۔ اس کتاب سے ذرائیہ شہور سلم حوفیا اور اسم ہوتی ہیں ۔ جبلے ست اہ سے بارے میں معلوما مسنت

مندرج ذيل بن :

میلیت و سے سلسلہ میں اہم معلومات کا دور ااہم وربومولوی محددین شاہ لوری محددین شاہ لوری محددین شاہ لوری محددین شاہ لوری محددین شاہ اوری محددین شاہ سے می تخریر کردہ کتاب میں بلیج شاہ سے می تخریر کردہ کتاب میں بلیج شاہ سے

متعلق مندرج ذيل معلومات فراسم موتى بين نه

نیم مقدس ہی المبلے شاہ ) بھانوں کے شہر تصور میں ہوئے کے کھوں
نویف روحانی سفاہ عنایت سے حاصل کیا جن کا شخرہ نسب ایک طرف پیر حب یا فی جن کا مقبرہ لا ہور کے جنوبی حصے میں واقع ہے سے مقاہدے اور بہت دور تاک حاکر رسول ندا سے ملیا ہے۔ بلیج شاہ نے اپنے پیرد مرشد کے انتخاب کے لیے کچ اس طرح کا مش شروع کی کر جس نے اپنے پیرد مرشد کے انتخاب کے لیے کچ اس طرح کا مش شروع کی کر جس سے خلا میں دوع کی آواز پر مرشد کی جستی کے لیے نکے نوائعوں نے سب سے بہلے لامور شرک جھا نا شروع کی اور ایک درخت پر لیکا جہاں وہ شاہ عنایت کے باغ میں حاکر مظہرے اور ایک درخت پر لیکا جہاں وہ شاہ عنایت نے باغ میں حاکر مظہرے اور ایک درخت پر لیکا جہاں وہ شاہ عنایت نے انہیں پکاراا ورکہا بسنوا سے مسافر! یہ ام والیس بھا نے شاہ عنایت نے انہیں پکاراا ورکہا بسنوا سے مسافر! یہ ام والیس بھا نے شاہ عنایت نے انہیں پکاراا ورکہا بسنوا سے مسافر! یہ ام والیس

کروجوتم نے جرایا ہے۔ بہتے شاہ نے جواب دیار میں درخت پرنہیں جڑھ ۔

ہواکی دجہ سے بہ آم نوٹ کرمیری کو دمیں آگرا کیکن باغ کے مالک نے کہا
تم نے خداکا نام لبااور آم آگرا اس طرح تم چوری کے عل کے مرتکب ہوئے
میلیے سفاہ برحقیقت واضح ہوگئ کہ شاہ عنایت کو روحانی طاقت مامل
میلیے سفاہ نی نقیران کے قدموں میں گرگیا اور قدم بست سے روحانی
میلیے شاہ ' شاہ عنایت کے مرید ہوسکے اور اُن بر بہبت سے روحانی
آس رار منکشف ہوئے سائے الدہ میں وہ وفات یا کئے۔ ان کی یا دگار
ایک طور پرایک عظیم الشان مقرہ تم پرکیا گیا۔ "

مولوی شاہ بعدی کی مندرجہ بالاکتاب میں جس سے جبلیے ست ہے حالات زندگی برروشی بڑتی ہیں مختلفت دومرے نقروں اور درولنیوں کے بارے میں بھی مختفر نذگرہ متیا ہے۔ یہ لاہور سے مشافع کی گئی تھی۔

مذکورہ بالاکتاب کی طرح انگیب دوسری کتاب مبلیے شاہ سے بار سے میں انگیب کا پت بیان کرنی ہے۔ اس کا نام" فاتون عشق" ہے۔ افور علی شاہ روم بھی کا یہ کا رنا رہ دوحصوں برشتمل لاہور سے شائع ہوا۔ اس کے بہلے جھے میں بہلے شاہ سے تعلق مندر میرویل رواین ملتی ہے۔

'' "طالب معادق بلیے کے دل میں خوا کے رسول کے عشق کی آگ۔
دوگور طور برروشن تنی روہ مقدس مدینہ کو اگر حضور اسے روضئہ انور کی

زیارت کرنا جاہتا تھا۔ حب وہ بہنت بے جین اور منفکر بہا تواکس نے

اپنی ذہنی حالت مرشد سے بیان کی 'مرشد نے کہا تو وہاں کیوں جا نا
چاہتا ہے۔ مرید نے جاب دیا! رسول خدا کے رومنڈ منور کے نظارے
کا جذر عشق نے کھینے رہا ہے۔ کیوں ۔ ہم مرشد نے پوچیا۔ اس یے کہ خدا کے
رسول نے خودارشا و فرمایا ہے کہ جو تحف میرے رومنے کی زیادت کرتا ہے
وہ بندان خودمجہ سے متاہیے۔ مرید نے جواب دیا۔ حب مرشد نے یہ سنا
وہ بندان خودمجہ سے متاہیے۔ مرید نے جواب دیا۔ حب مرشد نے یہ سنا
توکہا۔ "میں تج کوتین روز کے بعد جواب ووں گا۔"میلے نے تبایا کہ تعمیری
دان کوکہا۔ "میں تج کوتین روز کے بعد جواب ووں گا۔"میلے نے تبایا کہ تعمیری

مبهارسول خدا کے قدوم مبارک برمرسبجود ہوا، رسول خدا ہے ارشا دفرہا یا۔

"اپنے مشدکولیکار۔ رسول کی مجودگی میں مشدکوا وازدی گئی بحفورے
مشد میں کواپنے کواپنی طوت بیٹنے کا اشارہ کیا مبلے ان کے ساسینے
مشد مبلے کواپنے وامین طوت بیٹنے کا اشارہ کیا مبلے ان کے ساسینے
مین واستعجاب کے ساتھ کھڑا رہا۔ حب اس نے اپنی انکھیں محملوں
تواپنے ساسینے خدا کے رسول اوراپنے مرشد کو پایا۔ وہ ان کی شکلوں
میں کوئی فرق نہ کرسکا سخت جرت اورخوف کی وجہ سے مبلے ماگ اٹھا۔"
مندرجہ بالاروایت کوسی ایف اسبورن نے بھی بہلے سناہ کی اور داستانیں
مندرجہ بالاروایت کوسی ایف اور کو وہ سے اور سینہ بسینہ کی اور داستانیں
میں کہوں اور زبان زدمل مباق ہیں۔ شاءوں اور قوالوں کی زبانوں پر بھی مہت سی کہوں نیاں موجود ہیں۔ ایک بات ان روایات سے صاف خبلتی ہیں کرشاہ عنایت
میں کہا نیاں موجود ہیں۔ ایک بات ان روایات سے صاف خبلتی ہیں کرشاہ عنایت

# فنهاه عنايت فادرى شطارى رئيله شاه سے مرشد

دستیاب نندہ زرائع سے مطابق سٹ اعتمایت سے بارے میں بیان سے پہلے قا دری شطاری سلسلے سے مہن میں امکی مختصر سیا ذکر حضوری ہے۔

سيست من المغول نے وفات بائی اور گواليار من وفن كے گئے ۔

بہے شاہ کے مرشدشاہ عنایت اگرچاہا کا دری صوفی سے ۔ لیکن ان کوشطاری دروئیں سے دوشناس کیا تھا ہوئے پر دروئیں سے دوشناس کیا تھا ہوئے پر دروئیں سے دوشناس کیا تھا ہوئے پر وہ قادری شطاری کے طور پر شہور ہوئے ان کے مربد بظیم شاہ بھی قادری شطاری کہلائے۔ تخزینہ الاصفیا د" اور باغ اولیائے منبد" کے مطابی شاہ عنایت لاہور کے باشند سے ہوئے کی وجرسے لاہوری کہلائے۔ اپنے عقید سے کی تبلیغ کے یہ پر پر اشتاری کی حب اس بیوای لوالی سے شادی کی جب کے دشتہ واروں نے اس برا منبی اور چنج ولیکار کرتے ہوئے نواب سے ساس می اس می می اس می اس کے دشتہ واروں نے اس برا منبی اور چنج ولیکار کرتے ہوئے نواب سے ساس مللہ کے دشتہ واروں نے اس برا منبی اور چنج ولیکار کرتے ہوئے نواب سے سوال کوئی نواب کے سامنے ایک سے اس میں بوجہ کچھ کی نو وہ حفا ہوگئے اور اسے بیش کی حب نواب نے صوفی عنایت برسوال کوئی اور اسے ایک میں بوئی اور اور چاہئے ایک وعیال کے ساتھ قصور کوئیریا دکہتے ہوئے میں اور حاکم کے منافیا تہ دو تیے کی بناد پر لینے اہل وعیال کے ساتھ قصور کوئیریا دکہتے ہوئے مام کے سامنے میا بوگئے اور الینے اہل وعیال کے ساتھ قصور کوئیریا دکھتے ہوئے مام کے سامنے میں مین کے گئے ۔ اور اور وہ لاہور میں وہن کہتے کوئی ہوئے۔ اور اور وہ لاہور میں وہن کے گئے ۔

شاه عنایت ایک با عنبان (ارائین) سقے۔ ایک زبانی روایت شہور ہے کہ ایک روزوہ اپنے باغ بین کام کے رہے سے کھا ایک حقیقی روحانی مُرث دکی تلامش کرتے ہوئے وہ اپنے بناہ وہاں آئے۔ بہوشاہ نے شاہ عنایت کی دوحانی عظمت کے ایک موردیا دنت کی بلیے بارے میں سن رکھا تھا۔ صوفی عنایت نے بہی شاہ کے آنے کی وجہ دریا دنت کی بلیے بارے میں سن رکھا تھا۔ صوفی عنایت نے بہی شاہ کے آئے کہ انہیں اپنا مرمد نبالیں شاہ نے ان سے انتجاکی کہ وہ مسئلہ امرار خدائی تعلیم دینے کے لیے انہیں اپنا مرمد نبالیں کہا جاتا ہے کواس سیسلے میں جو ایا صوفی عنایت نے مندر جہ ذیل دو ہا پڑھا ہے کہا جاتا ہے کواس سیسلے میں جو ایا صوفی عنایت نے مندر جہ ذیل دو ہا پڑھا ہے کہا جاتا ہے کواس سیسلے میں جو ایا صوفی عنایت نے مندر جہ ذیل دو ہا پڑھا ہے

ا وصرو ل يست التي أو ما

مشوجیدہ:اومیلیے خدائی بہچان کا داڑ یہ سہیے کہایک طرفت سے اکھا ڈکردوںری طرفت بودالنگا دیا۔ کہا جا نا ہے کہ بہلے ستاہ اس جاب کوسن کربہمت مثنا تربوئے اورصوفی عنا بہت سے بعیت ہوگئے۔ ایک دوایت مجلے شاہ کی ابینے مُرشد سے حلنے کی اس کیلیے شاہ وی سنوحکایت
بادی پکڑیاں ہوگ ہدایت
میب دا مرشد شاہ عنایت
اوہ لنگھائے پار
بُرِّتِیمِ شاہ کی حکایت سنو
اس نے اپنے مرسٹ کا وامن سخام لیا ہے
شاہ عنایت میرام رشد ہے
ومبی میسب دا بیرہ باد لگائے گا۔

عنایت سب ہوایا تن ہے کیمربلہا نام دھرایا ہے مندرجہدد: میرے جسم نے عنایت کا روب دھارلیا ہے تب اس کا نام بلہا الراہے۔

مهاستاه دی فاست نرکائی میں سنتاه عنا بیت بایا ہے مت حصر: بلہا! ممبوب کی کوئی فائٹ نہمیں معروب عنایت میں مل گیا ہے۔

> م بها اشاه سنگ بریت لگائی جی ما ہے دی وقی سسائی مرست د شاه عست سائیں مرست د شاه عست سائیں میں ول برمابورے

مت دهبده: ببلے نے اپنے مجبوب سے لولگائی ہے۔ اوراس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا ہے میرام رست دشیاہ عثما بہت ہے حس نے میرا دل جبیت ہیا ہے

مبہب طوحیہ کیوعہامیت وسے گوھے حسب ہہائے تنہوں سا وسے سنے سٹوھیے حسب ہہائے تنہوں سا وسے سنے سٹوھیے مسئوسے کومختلفت دنگوں سے تیماسس میں ملبوس کردیا ہے

ما پے حپوالقی اور تیرے

شاہ عنایت سائیں مہے۔ رے

لائیال وی لائے بال وے ویٹرے اوٹریرے

میں برے قربان وے ویٹرے اوٹریرے

میں نے اپنے ماں باب کو حپواڑ کر

میں نے اپنے ماں باب کو حپواڑ کر

میں تیرے ہاں بناہ کی بیت قومیں دی مجست

میں تیرے قربان قومیرے صحن دل میں آجا

میں تیرے قربان قومیرے صحن دل میں آجا

میں تیرے قربان قومیرے میں مرث دشاہ غابیت کی تولیت وقومیت ملتی

میں منہدوستانی صونیوں کی ایک فہرست منسلکر ہے (

APPENDIX ) میں میں منبدوستانی صونیوں کی ایک فہرست منسلکر ہے (

APPENDIX ) میں میں منبدوستانی صونیوں کی ایک فہرست منسلکر ہے (

APPENDIX ) میں میں منبدوستانی صونیوں کی ایک فہرست منسلکر ہے (

میں منبدوستانی صونیوں کی ایک فہرست منسلکر ہے (

APPENDIX ) میں میں منبدوستانی کی صونیوں میں شاہ عنایوت کا نام ہم ہویں صوفی کی حیثیت سے موجود ویا ہے۔ ان فادری صونیوں میں شاہ عنایوت کا نام ہم ہویں صوفی کی حیثیت سے موجود

ہے چبن کا منفرد لاہور میں واقع ہے۔ اورجن کی موست میں ہوئی تھی ۔ اسی فہرست میں موست میں موست میں موست میں موست میں موست میں مربہای خیا میں اسے یجن کا منفرہ فصور میں ہے اور جن کی وقالت سے دیک کا منفرہ فصور میں ہے اور جن کی وقالت سے دیک کا منفرہ فصور میں ہے اور جن کی وقالت سے دیک کا منفرہ فیصور میں ہوئی تھی ۔ میں مولی تھی ۔

## مبلي شاه كفخنات نا

مبلیے شاہ کا دومرا نام مرہلی شاہ کے طور برکھی ملیا ہے۔ ڈاکھ فقر محد فقیر نے مبلیے شاہ کے مجبوط کلام بعنوان کلیا سن او بلیے سٹ ہ " کے تعادف میں مئی موسولاء کے (بنجا ب یعنورسٹی لاہور) کے اور ٹیل کالج میگزین کے شمولے صفحات میں حوالہ دبا ہے ہوس میں جبلی شاہ کا نام میر بہلی شاہ قادری شطاری نصوری ملتا ہے ۔ تاریخ نافع السالکیں سے مطابق میلی شاہ کے دان کا نام عبدالندسٹ ہ رکھا تھا۔ لیکن لجد میں میٹیست صوفی بزدگ شاہ کے باب نے ان کا نام عبدالندسٹ ہ رکھا تھا۔ لیکن لجد میں میٹیست صوفی بزدگ شاء کے باب شاہ کے نام سے شہور ہوئے۔

#### ماتے ولادت

مبلے شاہ کیا نڈوک کا کول میں پیا ہوئے سے جوتھور کے مبوب میں ہما میل سے فاصلے پروا تھے ہے۔ لیکن ایک روایت سے کہ وہ اُوچ گیلا نیاں میں پیا ہوئے سے تاریخ مافع اسالکین ، کامعتف ککمتلہ ہے کہ بہر شاہ محد دروسیس کے بیٹے سے جواُوچ گیلا نیاں ، کے گاؤں واقع مسندھ میں رہتے ہے۔ یہ گاؤں گیلا نیاں ، کے گاؤں واقع مسندھ میں رہتے ہے۔ یہ گاؤں گیلانی سیدوں سے اباد تھا۔ شاہ محد بجی ایک گیلانی سیدستے ۔ بہلے شاہ کی بیدائش اسی کا کول میں ہوئی ۔ لاجنی رام کر شا مال میں بیانی کیا ہے۔ یہ بیانی مولائش کشتہ نے اپنی کیا ہے بی اب شاء ال ورمیاں مولائش کشتہ نے اپنی کیا ہے بی اب شاء ال دا مدرمیاں مولائش کشتہ نے اپنی کیا ہے بی اب نظور کی ، کا کول میں بیان کیا ہے کہ بہلے شاہ کی جائے ولادت تھ مورض کے لاہور کا ، پاند وکی ، کا کول

- ماریخ نافع انسالکین سے کبلیمث ہ سے خاندا تی میں منظرے ہارے میں مجداطلامات

خانداني منظر سو

فراسم ہوتی ہیں ۔ نبایا ما تا ہے کہ سخی شاہ محدد روکشیں نے اپنے گھر ملوحالات سے دباؤ سے سبب اورايني فلاح مييش لظراً وي كيلانيال كاكاؤل جيور ويا تقاراس وفت ملهمتاه كى عرجيه سال تحتى . ويُسب ابى وال ، علانے ك ملك وال ، ميں ميا ليسے بنے بمجيد دنوں تعدج دحری یا تدو تمعنی ملک وال سے نز دیکت بلونڈی میں کسی ذاتی سفریرا کے ان سے دوست احیاب ان سے مل کرمہت وش ہوئے رحبب وہ دات کا کھانا کھانے یودل کرمنے تو تمسى عزیزنے ان سے کہا کہ یا نڈوکی تھٹی کی نئی آبا دی کاکیا مال ہے ۔ مہمان نے جا۔ دیا كه برطرح نيرونو بي سير. زمين زرنيز سبه سال بحريك نهاست عمده بيدا وارمبو تي سبير غربیب سے غربیب لوگ بھی خوشتحال ہیں۔ اور حاکم ومالک کے بیے سہینہ دعاگور ہمتے بس رمیکن وبال ایک کمی بر سیر کسبتی کی سنٹ اندارمسجد سے سیے کوئی فابل مولوی تہمیں جس کی تلاش جاری ب بے بجب باند و نے یہ مات کہی نودوستوں اورعزیزول نے انہیں نجریز کیا کہ وہ مولوی جوا بھی تھچھ پہلے ملک وال میں آیا ہے مثنا یدیا نڈوک کی ٹی ٹیسٹی میں جا نالبند کرے دومرے روز تلونڈی کے مجھے بزرگ یا نڈو محصی سے مہراہ شیاہ محد دروکیش سے ملاقات کرنے ملک وال کئے۔ شیاہ محد سنے سی دیے بیےان کی درخواست منتظور کرنی اور وہ اپنے سازوسامان سمیت یا ڈوکی تنتفل مبوكئ رشاه محددرولين تصبحد سيمتعلق ذمددارى سنجال بي اورقبلي شاه ابني ابتدا في تعليم حاصل كرين سري لكب سكئے رسائھ ہى اُن كو گاؤں كے موستى جرانے كا كام تھى ديرياكيا ر اس باست کاعلم بهیں کرشیاہ محد کے آباد احداد کہاں سے آئے۔ انبداء مندوستان می*س ک*هال آبادم و میر سرند سرنداری کامصنعت (نجوالهٔ فقرمحد فقر) ایک سکه تخصیلدار اینی کماب میں بیان کرتا ہے کہ یا نگروکی کی نئی آبادی جنوبی لاہور کی طرف بیس میل سے فاصلے پر باری دوآب سے کمارے پرواتع ہے۔ مبلے شاہ بخاری سیّدوں سے خاندان میں بیدا

سنی محد درویش کامقره با نڈوکی کاؤں میں ہے۔ جہاں جیلے شیاہ سے ہو مواست پرم رسال یس کی تقریبات منعفد مہونی ہیں ۔اس روز دوروز دیک سے قوال آئے ہیں اور میلے شیاہ ک کا فیال گانے ہیں ۔

مبلیے شاہ سے مرشد سے حالات یاان کسے محافیوں سے علاوہ زندگی سے تعلق کچے لیسے

مبتهض اه اورشاه عنایت

واقعامت دستباب بهيس موستص سعاك كم حياست بردوشنى بإسكے يجهال تك ال كى تعلىم كالنعساق يبير بهي أنامعلوم يب كرفارس اورعربي كمشبهورعا لم حضرت غلام كمفني قصوري سعة انتول شخصيل علم كياجن كم بارسيس كهاجاتا سب كرميته بورقعته ميردا نخيا سي معتقت سيدوارث شاه كميم جاعبت متع ركيته بين كالجبيسشاه شاهيبن كى طرح عربير كنواد مے رہے ۔ ان ك ايك بهن منى جوغ سِنا دى شده منى اور سسنے اپنى يورى زندگى

مرا تفیے اور دھنیا ن میں گزار دی تھی ۔

مالانكر مبكيرست اه ايك مستدخا ندان ميں بيدا ہوئے بھے دليكن ال كوم تشدستد ترمل سكا . مشاه عنايت امكب باغبان دادائين ، سقے يوسلم عاشرسيس امكيت يجى داست تسلیم کی میاتی ہے۔ چنا مخیوب کیلیے مشاہ عنا دیت سے مرید ہوئے توان کے دشتہ دار اس نسبت پرمعترض و نانوسش موسے مبلے شاہ نے خوداین کا فیول میں اس واقعہ

> بهن اوربهنونی آئے بلہاکی مرزمت کے لیے

سستدم وكرتمهي كيابوابير

تم اینے خانداز ک رسوائی کا باعدت موسے ہو بهمارامشوره ماتو! اوْبلِها!

اورامك ارامين كا دامن حيوردو

ميليم شاه نے اس كا جواب مندرج ذيل اندازميں ويا۔

جوكونى تجف سيدكركركارتاب

كهسيحبتم ميس مزاسك

جوكونى مخصاراتي كبركراداز ديناب

وه حنيت سي حمولامعوسه كا .

اوملها بتم كواكر مقيتي راحت كى طلب سي تو ایک ارائیں کے مرید موجاؤ

کہا میا تا ہے کہ ایک بارمرشد' مبلے شاہ کی تربعیت ( مذمہب کی ظاہر پرستی ) سے لقلی بغاوست کی وجہ سے ماراض موسکئے تھے۔ کیلیے شیاہ نے کہا تھا۔

مصتلخ جلادو وصوكا لوما توفر دو تسييح بماسه إورسونها مهت بكرو سيده عداستة اورمخالف سمت تبول كرنے كے ك محست کی عماراری سی میشدنی اور مازه سینے حبب سي تعجبت كاسبق فرصا نوميرى وات مين سسحد كانوف سماكها سيهرميرى ذاست مندرسك اصاسطيس واخل ببول جهاں ہزاروں گفتلیا ل بچ انھیں مجست کی عمل اری ہی ہمیشرننگ اور نیازہ ہے , دیداور قرآن ٹیرھ ٹیر*ھ کر تھا۔* جبينين كحفس كئي شخفين اورعيا دت صالع مبورسي تقي خدا نرتومقدس مكبوق س بدنه مكرس حبس نے ہے اس کوجان میا یا حبس کوھی اس کاع فان ہوگیا۔ وه اس کی نورانی و در منت ندگی میں طووب گیا۔ ممست کی عملداری سمیشدنی اورنا زه سے م انھوں نے اسی قسم سے خیالان کا اظہارا کیب دومری مناجات ہیں اس طرح کیا ہے۔ الوك المهاس كيت بي كمسيس ماكربتهم أكردل عبادت كى طرف مأل بهيس نومسي مباين فا مُده كماسب كيا فائده بيد اليدينهان سيداگرباطن كى گندگى دهل مزيلست أوبلها إنبرى بوجاب يمتفعهد بداكر يخفيكونى مرشدكامل نهيس مل يايا عبادت كواك مي معونك ديد روزول كومتى مي وال دسي تحلمه پراندهیرا حیما گیا ہے۔ مراضدامره بإطن ميسب إبلهاكتناب إمي فاسع بالباس الوك يعاصل تحسس سي بي -شهاه عنها برست جوابیشے مربد کوامک روحانی نظم وصنبطیس بندها دیکھنا چلہتے ستھے۔آکسس

کے باغبان اظہار خیالات کی وجہ سے نادا من ہوگئے۔ بُلہا نے ابنے مُرشد کی ہدا ہت ہرکوئی وصیان ندویا ۔ چنا بخرید کا مرشد کی قیام گاہ بڑا ناممنوع واردیدیا گیا ۔ بہبت ہی فلیل عصد میں مبلج کی حالت مرشد کے بازیک ماہئی ہے آب کی سی ہوگئی ۔ مرید نے مرشد کے عالم واق میں اپنے اندرایک روحانی کمی کا سااحساس با ناشروع کردیا ۔ بصورت حال جب نافابل بردا شدت ہوگئی نوروحانی اذتیت کے عالم میں مبلج شاعرے اس طرح ابنی کیفیت کا اظہار کیا۔

توٹ آعجات کے ساتھ الے میرے جارہ گرایی نیرمردہ مواجارہ ہوں ا تیری مجست نے مجھے متانہ وارد تھی سبل میں متبلاکردیا ہے مسورج غورب ہوگیا ہے لیکن ابھی تک مرخی باقی ہے

میں نجھ برصد سے ہوجا دُن گا اگر نوبری نظروں کے سیا دینے وٹ آئے ایک بار بھر میں مجھ سے بچھ کرایک مٹندید ترین علطی کا مرمکب ہوا ہوں یہ

نرى محبت نے مجھے مستانہ وار قص سیل منبلاكرو يا ہے

مبلی شاہ نے اپنے مشدشاہ عنا بین کی مہرو محبت دوبارہ با نے کے بیے ایک مہرو محبت دوبارہ با نے کے بیے ایک مہرو م ترتیب دیا ۔ افغول نے شاہ عنا بیت کوخش کرنے ہے بیش نظر محفل سماع آرا سنہ کرنے کے بیے موسیقی ورقص سیکھا ، سماع مبندوستنا ن میں توالی کے نام سے شہور ہے۔ اسلام میں موسیقی کی ممانعت ہے ۔ لیکن چشت نیسلسلہ کے صوفیا ایک بیہاں اس کی اجازت ہے وہ موسیقی کی تقریبات منعقد کرستے ہیں ۔

بزم سماع کے انعقاد باموسیقی کی تقریبات کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ اسے شیخ عبدالقا درجب بلانی کے اقرال مانستین شیاہ شمس الدین نے کا کا دریسل میں شروع کما با تھا۔

اپنے منصوبے مے مطابق کہا نے گانا اور دعص کرنا ٹمروع کردیا جس را ہ سے مردوزشاہ عنا بہت نمازے یے سیح کومایا کرنے تھے۔ وہ نہا بیٹ مُرلی اواز میں گاتا۔ میں تیرے قربان تیرے صدقے مرے اندرا مبا تو مجھے تبول کر یارد کردے! مرے اندرا مبا محجمیں ساما

میں نے مسحوا و سایان جیمان مارے ، ساری دنیا دیکھ والی

#### أجاميرك اندراحا محبيساجا

وه ریمی گانا سه

ا سے میرسے عشوق رائخیا ایس خود کرھی نئے نہ کرسکول گا اسے میرسے مجبوب اکر سے قبام اس داست میرسے گھر سے اندر مجر بے دمسکرا میٹول سے مجے اپنے دل سے دازوں کا دازدا رہا ہے

اسےمیسدسےمیوب !!

میلے شاہ کے اس شاء از انداز خطابت نے سیدسے واب ی برشاہ عنایت کی انور ابنی طرف مبنہ ول کرائی ۔ آواز کالب ولبج بہجائے موٹے مرشد نے بوجیا اکیا تم مبلے مہوء مرید جوابی مرشد کی زبان سے بات سننے کا نہاست سے مربی سے متنظر تھا۔ لولا! میرے مالک میں مبہا نہیں کوہیں کی وہیں اور محبول موٹی کے وہیں اس کی توبش اور محبول میں کرمی سے مدرید اور کی جو سے دہ اینے مرشد کے دامن عاطفت میں اگیا۔ وہ اپنے مالک سے قدیوں برگرگیا حب نے کہ سے مربی مربی ایس میں میں مبہا ایس نامی ایس اندا میں مربی ایس میں مبہا ایس نامی ایس ایس میں میں مبہا ایس نامی ایس ایس میں مبہا ایس نامی ایس ایس ایس ایس ایس میں میں مبہا ایس نامی ایس میں مبہا ایس نامی ایس میں مبہا ایس نامی ایس ایس میں مبہا ایس نامی ایس ایس میں مبہا ایس نامی ایس میں مبہا ایس نامی ایس میں مبہا ایس نامی نامی میں مبہا نامی میں مبہا نامی میں مبہا نامی میں مبہا نامی نامی میں مبہا نامی نامی میں مبہا نامی میں مبہا نامی نامی میں مبہا نامی مبہا نامی میں مبہا نامی مبہا نامی میں مبہا نامی مبہا نامی میں مبہا نامی مبہا نامی میں مبہا نامی میں مبہا نامی م

آوائه الدوستوا مجع مبادكباد دو

میں نے اپنے مجبوب را تخیاکی مقبقت کومان لیاہے

مقدس دن كاسويرا بوگيا بسي جب را تجما مرسي ولي

ایک عصابا تخیس ایک ممبل کا ندسے برادل موث

ایک جرواسے کی صورت میں دونما ہوا سے۔

۲۳ میلیشاه دایک موقی بدوعا سے پرمقام ایک ویرانے میں بدل گیا کیرنام کا بہتم ہاک میں کے قریب آباد تھا۔ میلیے شیاہ کی ولادرت اوروفات کی تاریخیں

میلیم شاه کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کوئی مصد قدارلیم بیں ملیا مرت سی۔
ایعت اسبورن نے اپنے بمفلط بعنوان جملیم شاہ "میں ان کاسال وفات سن کا جہات کیا ہے۔
کیا ہے ۔ جسے عام طور پر اسکالروں نے مان لیا ہے ۔ داکھ فقے محد فقر نے اپنی کتاب کلیات میلیم شاہ 'میں تاریخ ست سنارے کا حوالہ دیتے ہوئے شکا " کو جلیے شاہ کا سال ولادت واردیا ہے ۔ بہت سے اسکالروں نے شخینہ الاصفیار " کے مطابق سائے ایوکوصوفی کاسال وفات مصدقہ طور پر اسکاروں نے شخینہ الاصفیار " کے مطابق سائے ایوکوصوفی کاسال وفات مصدقہ طور پر اسکاروں نے شخینہ الاصفیار " کے مطابق می مقالے ہے کے ایک سے بیان کیا ہے ۔ جو بم م رفودی محد شفیع نے پڑھا تھا۔ حس کی ووسے فاصل اسکالہ کے ایک سائل نے جسم میں پر نیوں مودی محد شفیع نے بڑھا تھا۔ حس کی ووسے فاصل اسکالہ کہتا ہے کوموفی سائل اولادت اور تاریخ وفات میں سے کے ایک سائل نے وفات میں مان سکتے ۔ تا ہم زیادہ تراسکالراس بات بر شفق ہیں کہال کسی ایک کویفین طور پر مقد قد بیاں مان سکتے ۔ تا ہم زیادہ تراسکالراس بات بر شفق ہیں کہال ولادت سندائے اور سال وفات کے طور پر مثر کے کہا کو مان لیا جائے۔

# مليح شاه كاعهر

مبیرت م کا دورمیات سن آناء سے شروع ہوکر کھے گاء تک رہا۔ اس کے ابک صحیمیں مغل شعبہ شاہ اورنگ زیب کا زماندا ور دوسرے جعے میں اس کے جانسینوں ، بہا در شاہ اول (سخت گاء تا سلاک گئ و سیر بہا در شاہ اول (سخت گئ تا سلاک گئ و سیر بہا در شاہ اول (سخت گئ تا سلاک گئ تا ہے۔ اورنگ زیب نے شھال اور مالک گئر تا ان اسلاک گئ تا سلاک گئا تا مالک گئا تا مالک گئا تا مالک گئا تا مالک گئا ور محکومت آتا ہے۔ اورنگ زیب نے شھال کا حدیث اور مالک تا ہوئی و اور تا ورنگ زیب کے دورِ محکومت کے اس ویں سال میں ہوئی ۔ حب اورنگ زیب کی وفاحت ہوئی تو بلیم شاہ کی عمر ہوئی میں سال میں ہوئی ۔ حب اورنگ زیب کی وفاحت ہوئی تو بلیم شناہ کی عمر ہوئی میں عبد مکومت میں گزارے ۔

' مبلے شاہ بنجاب میں بیدا ہوئے سنے جہاں مہنوں نے اپنی زندگی سے ہورے دن گزار ہے۔ جنا بنچہ یہ منروری سہے کہ اس دور سے بنجاب سے حالات کا مرمری مائزہ

ليا ماكير

اورنگ زیب سے مکم کے مطابق سکمعوں سے آدیں گرو تینے بہا در کی شہا دت سے یا بخ سال بعد مبلے شاہ کی ولادت ہوئی تھی سٹ بہنشاہ اور نگ زیب جوایک کراستی اور احد مرمز میں کا مرید تھا۔ بورسے مبدد مستان کو خالص اسسلامی دیا سست بنا نا چا مہتا تھا۔ وہ سب مبدؤوں کو مسامان کرنا چا ہتا تھا۔ اپنے اس مقعد کو برویے کا دلانے سے یا ۔

اس نے پہلے پرامن اقدامات کیے۔ان افدامات کی ناکامی کی صورست میں دولست کا لا کے ویار نامرادی کی حالست میں توگول کومزاکی وحمکیاں دی گیس اور نمام کوشستوں سے ناکا منجے نے مے بعد زور زبردستی سے تبدیلی مذمہب سے میے قدم انتقائے۔ مبدووں سے مندروں كومسمادكرسف كم بيدا وكامات جارى كيريك إكاران كوذ بح كرسك ال كاكوشت بين مے یا فی کونا یاک کرنے کے سلے کنوول میں داوا یا گیا کئی اور کھی جبروامنبداد کے طریعے مبندؤول كوفوراسته وحمكا نه كاختيار كي سك أن كواعلى عهدول سي الك كردياكما اور جزیه لکایا گیا۔۔۔ بیخباب بین سکھوں کی تخریک کو کیلنے کی بہت سی کو شیستیں جاری رکھیں ۔ ندمبب کی آزا دی پرسنخی سے یا مبندی عائد کردی گئی ۔ یہ صرفت خرسی آ زادی کے تخفط کا ہی مسلم کھا جس کی وجہ سے گرو تین بہا درکوستہادت دینی بڑی . مہدور تان کی تاریخ میں یہ ایکب اسم وا تعرکی حینتیت رکھتا ہے رسوائے نے نیزی صوبیوں سے تنام دیگر روحانی بزرگول نے اس طالمان عمل کی مذمست کی تھی بھیتی اور وادری سیلیلے سے تمام بزرگوں نے سسکھ تخریکیٹ کوٹری قدرا فزائی کی نظرسے دیجھا سھا۔ سکھیں کے يا پخوس گروارمن ديونے اپني منه بي كناب "أوني گرنته، ميں بايا فريد تيخ مشكر كاشعار کوخاص مگردی تھی۔ بابا فرید جیٹ تیہ سلسلہ سے بہت مشہور صوفی گزرے ہیں ۔عظیم تاددی صوفی میال میرنےگروا دحن ویوسے قتل کی سخنت ندمیت کی تھی یہنیں جہانگ سے عکم سے مادا گیا تھا۔ میاں میرسے بارے میں کہا ما تاسیے کہ انحوں نے برندرا گولڈن تيميل ) كامسنگ بنيادلين باتفول د كمامتها . ممليمست و اسين بيش روون كى طرح گروارمن دبوکی شہادرت سے معیسکھوں کی ایمبرتی ہوئی بخریک سے ملیی شاہر سے مهمغوں نے این ایکسٹ کا فی میں لعبداحرام گروارمن دیوی سنسہا دت کی طرف است ار كياسيد. وه كيمة بيس:

> کے چور بنے کہتے قاضی ہو کے مبرسے مہر وعفی ہو کیتے نینع مہدا در غازی ہو آبید اسٹ کٹک مسٹ ک وا ممن ممن وں آسیب ممکا کی وا

سترجهد : كهيس تم چود ميوكهيس تم قاصتي (منصف) بهو ئهيس تم منير بربيجة كر وعظ سبب ان كرينے بهو كهيس تنهيد نيغ بها دربيو تم این قورت اور طاقعت کوخود اسینے اختیار سے نمار کرنے ہو تماب اليناكب كوكس سع حينار سع بهو ایک مشہورکہا دنت کیلے شاہ سے منسوب کی جانی ہے جس میں انھوں نے گرو كوىندسنكه كوعظيم خراج عقيدت بيش كياب :-ناكېمۇل جىساكى ناكېمول تىپ كى باست کېول میں اب کی اگريز موسنے گروگو بندستگھ مترجیده: میں کوئی ماصی کی باست جہیں کہتا میں حال کی بات کرتا ہوں۔اگر گروگو مندسنسکھ نہوتے توسسب كومذسب اسسيلام اختبار تحرنا يرطعاتا به

مبغد کرلیا گیا مسلمانوں نے ایک ہرا حمیدا (حیدری پرچم) اسطمانیا اور سکھوں سے خلاف ہو اس موقع پر ساملان کر دیا گیا۔ اس جہا دیے بنتے ہیں جہا دیوں کو زبردست شکست ہوئی۔ اس موقع پر سٹ مہنشاہ بہا در شاہ اقل ایک عظیم سٹ کرسکھوں سے خلاف مست آ را ہوا۔ لیکن سندہ بہا در اپنے نوجیوں سیست بہا ٹریوں ہیں جا جہاا اور موقع بوقع وحاو سے بولت رہا۔ بہا در شاہ اقل فوری سلالے کی ہیں وفات باگیا۔ اس سے بعد جہا ندار تخت نشین بوا جسے سلالے کی میں فرخ سریر نے با دشام ہت سے مہنا دیا۔ وہن سیر نے آخر کا ر بندہ اور اس سے نوجیوں کوسٹ ست دی پہلے انہیں لاہور سے جا باگیا اور بھر دہلی جہاں سلالے کی میں بندہ اسکھ کو بہا بیت ہے رہا نہ طور پر تہر نین کر دیا گیا۔

ىنىدەسىنىگەبھا در سے قىل سے تعدفرت سىرىنے ايكىپ فرمان مبارى كيا . حبس كى رُوسے امنسروں کو ہدای<u>ت کی گئی کہ وہ سسمھوں کو اسلام لانے کے بیے مجبور</u>کویں اور أكروه انسكاركرين توانبيس فمثل كرديا مبائيه برمسكھ كے مرشے بيے ايک انعام كا اعلان كياكيا. بس طرح سنيكڑوں سكھوں ہے مرتن سے بدا كرديئے گئے اس سے بوری شاہی فرمان مرمن ان سلمول مک محدد وکردیا گیا جنھوں نے بندہ کے ساتھ ہم میں معیتر ایا تھا۔ جنائجه وه مسكه جوخوف سي بها و و نين ما ميسيد منع ميدالول مي ترامن زندكى كزارن ے بیے بھل آئے میکن رسیب عامنی تھا میں کا میں عبدالصمدخان گورنرلاہورکی بدلی ملمان ببوتمئ واوراس كالزكا ذكرياخان جوخان ببادرسك نام سيمشهور بخادلا بوركا كورزمفر بعوار بسب اس نواس بها در فرن في كواكها لا يحييك سے اور تمي سخت طريق ابنائے وسکھوں کا تعاقب کیا ما آمارہا اوران کے فنل کے بیے انعام مقرر مونے رہے انجام کا روه اپنی جا لن بجائے سے سے ایک ما رہے رویوش ہونے سکے ۔ان برطلم وتت دکا ملسلهمئ مال تكب مادى د بإريهان نك كرجب يسخنيان كرست كرست وطخران تحك ستخة توالمفول نے متعموں کونوکٹس کرنے اور نرمی بہتنے کی یالیسی اختیار کی اور سس کے اعتمار کی اور سس کا ایک مِن مِين النَّديورك بورس مُكه كوم الرك سائمة نواب كاخطاب دياكيا جنائ اسس طرح سكعوب كومكم كاسالنس لينانعيب ببواءاورامغون ني يباطيون سينكل كرتمون كا تنكيا - تيكن يتغير بمى عارصى مقا مراطعا ول اورا ترونا ولى كے نام سے دو دل فاب كيورسنگه كى زيرىر پرستى مركمى كے مائد وجود ميں كئے 'زرونا ول كى طاقتور

نقل وحركت في صكومت كوجونكا ديا حبائج مصلى المسائد السائد وعطاكرده حاكر صنياكرلى كمي. الت حالات میں حکومت سے تقدا وہات ہوئے جس کی • وسیمکومت پیمسکھوں سے تمالات صفت أراد ببوكئ يستمعول بريخ طلم كياجاسة للكار ميران كوط شي يحياني متى مستكه كيماني تاروسنگه اور مهتاب ستهيد كردسيه كئي مهيئي عين ذكرماخان كانتغال كيد مرس كابيا اس كا مالتين مقرّتهوا حس نه اور تحقي تحيم التفظلم وسستم حارى ركھے اس کے مہٰدووزیردیوان لکھیت را کے سنے اسینے بھائی حبیست را کیے فوجدارا ہیں آیا و كى موت كى وجەسىطىش مىں أكرمهايت محبونا نراندا زىسى خنيال نىز كردىں رىكھ يت دائے اور بجی خان کی وانی کمان میں ایک زیر دسست فوج مسکھوں کی مرکوبی سے بیےروار ہوتی جوتعدادس تفريبا بندره بزار محتى سكعول كواس اكيلي مهي زبردست جانى نففسان

مواجو يهط فتل عام يا كھاوكھارا كے نام سيمتم ورسے ر

سخهجاء بين بجئى خان كواس كتحيو شفي عيانى شاه نوازخان نے نكال بابركيا تو دىلى كى حكومت ئے اس كوگورز تسليم نهين كيا بينائي اس نے كابل سے بادشاہ احدشاہ رَّرَا فی کو مندوستان پر جملے ہے دعوت دی مگر چونکہ اس کا رویّ سفرا دکی طرف بہت معقول بيزيخا اس سيے وہ لا ہور سے فرار ہوگيا اور احد ست ورّا ني حبّ لا ہور آيا تو مهس نے تعہود ہے افغان سحران سطیے خان کولاہورکا گودنرمفردکردیا . مومن منسبان کو 🗓 نائب گورنراودلکھیںت دائے کو دلیان بنایا گیا۔ نیکن ماریر مشکے اُء میں ہرمنید ہے نزدیک مرزانی کی مشکست کی وجہ سے یہ انتظام می عارمنی تابت ہوا۔ پھر کی سے نصر اور دلی حکومت سے وزیر تمرالدین سے اپنے ارائے میمنو کولا ہور کا گورزم قرکیا میمنونے دلوان کورا مل كوانيا وزبربايا جوسكقيول سيربرت بمدردي ركضا كخيا يسكه حونتجاب كيهبت سيحقول بمي طافت بكرت حاليه ستھے۔اگرچ مرتبوان کا دخمن تھا لیکن دیوان کوڑا مل مے مشورے براس نے مامواقف حالات میں انکی مردطلب کی تھی۔ سبب ماراگیا . میرمنو، درانی کا دوست ہوگیا راوراس طرح آقاکی تبدیلی بروہ خود کو زيا ده محفوظ سيحضه كسكار أس ي ان سكهول كخلاف اقدامات اور تهي زيا ده سخت کر دیسے جن سے اس نے کؤئی ماروطلب بہیں کی تمقی ہ

كيانى كيان سننگه نفصور ي افغانون ميرمون فان اورسين مان كى زيرمركردگى دو

مہوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بنجاب سے وسطی صلعوں میں سعب سے زیادہ تباہ کن حمسالہ سکھوں سے خلات نے دمیر میں بنجار اس کی عور توں سے خلات نے دمیر میں بنجار ہوں سکھوں اس کے خلات نے دمیر میں کی ان کا سلسل نوا قلب جاری رہا گان دنوں کی برکوبل سے ہے۔ ان کا سلسل نوا قلب جاری رہا گان دنوں کی ایک کہا وسٹ شہور ہے ہی سے میں سے میں سے میں میں دنیا دنی پردوستنی پڑتی ہے۔ میں کا ایک کہا وسٹ شہور ہے ہیں دائری اسی متود سے سوئے

جیوں میول جنو وائو اسی دون سوائے ہوئے مترجہ اسد: منو ہماری درانتی ہدا اور ہم اسس کی کھیتی ہیں متنازیا وہ وہ کا تتا ہدائتے ہی ہم اور اسکتے ہیں

تومير سوعناء بين حبب كرمتوسكمول كانعا فنب كرربا تحقاء كمفور سه برسي كركر مرکیا . میرمنوک موست سے ساتھ ہی لامور محومت اور بھی کمزور ہوگئی تھی سکھوں نے لاہور مکومت کی کمزوری اوراحدمت او محران کے متواتر حملوں کا فائدہ انعطایا ، مهم استے اپنی مہمات کو باہر مباہے والے اور اندراً نے والے حملہ اوروں سے لیے جادی دکھا۔ محدّا نی سے محھے اے مجے ملے سے دوران ایکسا نشکرسکھوں کی مرکوبی سے سیے امرتسر مجیجاگیا ۔ اسس و تنت متبرک تا وب کو تباہ کردیا گیا۔ احدست ا نے اینے لراسے تنمورکو تھام معتبوصنہ منبدوسستانی علاقوں کا نائب السلطنت مفرکسا۔ سكع تمودكا خاص نشاز سنتے رسكس سكعوں كى برحتى ہوئى طاقت سكے ساسنے وہ مطهرنه سنكار مشصى المعام مستمع مرمبول سے سامغد لامور میں واخل موسكے ۔ اور جوفومی تیمور معیود گیا متما ان میں مہبت یا تو مارے سکے یا گرفتا رکر لیے سکے سحومت کابل سے ماسخنت جا لندھ سے نومدار آ دینا بیگ جولاہورکی گورنری کا ' نوامشمند متعامی سے مرمنوں اور سیمھوں کی مدو طلب کی تھی می اس کولاہور کا گورز بنا دیا کیا اوراس ووران اس نے اپن طاقت مجنع کرنے کی کوشیش کی رہیں وہ ستعوں کی ٹرمنی ہو ل طاقعت کی وجہ سے مرمت جارماہ تک گورنری کر ہا یا۔ مرہے اپنی بہری تعبور کرتے ہوئے پنجاب سے پہلے ہی ملے سے سے حیائے اپنی ناکامی سیسکمعوں کا مخالعت مبوگیا۔ اوراس نے دوعددمہمات ان کے خلافت روانہ . کیس سکھول سے خلافت اس کی زور در درستی مہی وقعت خم ہوئی یجب تمرشف کے

بین اس کی موست واقع ہوگئی۔

احدشاه نے اکتوبر موسی ای میدوستنان بربانجوی بارحملی اسکھوں نے اكرج اس كى بيش قدى كوروك كى معركيوركوشش كى . نيكن وه لسكاتار دلى كى طرف بمعنا رہا آوراس سے اس سے قرب ہیں رہ کرا کیپ سال کی مدست گزار دی ۔ داستے ہی اس نے مرموں سے می مجدر الا ای اواس ریان بیت کی تاری جنگ سران او میں دوی گئ حبس میں احد شداه کو مختے نصیب مبوئی کے تعنی رئیکن حبب وہ اینے وطن والیں نوٹ رہا تھا توراسيتين اس ك مال فنبست سي سي بست محيس كمون ك بالمقا كيا مقارا حارثهاه فورانى كاحطنا حمله سكهول برايك زبردست وصأوا كفارجنا نيرس كايب سخت كشن وحون مواجو وقوا كمكو كهارا الاومرا برا منا مام كباحا السيد كيتها كراس مثل عام مي تقريبًا دس بزارسكه مارسه سي كالمنظر الله موقع يروراني سند أمرتسركة مقدس مندركوبا رووسي الااديا تحار اكتوبر كالمخاري كالمسيق ساتوس على ے دوران درّانی نے سکھوں کو نسیست وہا بود کھنے کا نہیں کرلیا کھا ہے انجاس نے اس تمام مرزمين كوتباخست وتباراج كرديا جوسكهول محاوطن سطور برمشه وربقي بغيرسي امتياز کے لوگوں کا قنلِ عام گیا گیا۔لیکن بہا درسکھوں نے اپنی نقل وحرکت برابر مباری رکھی اور درانی کی توجول کے سامتھ ان کی نوک جھونکے مسلس جینی رہی رحبب شیاہ کی موت واقع ہوئی توسھ ہے ای سیبانعی ہے دن سیکھ امرتسریں جے ہوئے۔ جہال اکنول نے لابود يرتبعنه كرست كا فيصاركيار

بلہ سناہ نے بنجاب کی اس سیاسی صورت مال کا بھٹم خودجائزہ لیا تھا۔
وہ لاہور کے مسائل و معاملات اور مسلمان افغان اور نفل حکم افول کی ایذاء رسائی سے با وجود سکھوں کی ایجر فی ہوئی طافت سے بخوبی واقعت سے ۔ انحفول نے ناور شاہ اور احد شاہ کی نوجول سے بورے مبندوستان کو تباہ وہربا دہونے مہوئے و کی ما اور اصد شاہ کی نوجول سے بورے مبندوستان کو تباہ وہربا دہونے مہوئے و کی ما سے اور اس سے جانشینوں کی ظالمانہ پالیسی سے بھی واقعت سے وہ نہایت ہی داست بازصوفی سے ریہی سبب ہے کہ ہم کوان کی کا نیول میں معاصرا نہ صورت حالات سے حوالے سلے ہیں۔

کول لگڑ ڈوں مارن کے چڑیاں جرے کھائے کال لگڑ ڈوں مارن کے چڑیاں جرے کھائے عاقیاں ڈول سٹے چاہئے ہوندی گدھے خود ہوائے مبلہا مکم صنوروں آیا ٹس نوں کون ہٹائے مرحہ حدد : اسٹا زمانہ آگیا ہے متوجہ حدد : اسٹا زمانہ آگیا ہے متوجہ حدد : اسٹا زمانہ آگیا ہے محمور وں کوشکست ہورہ ہے اور گدھے ہرے کیہوں کی بالیں محمور وں کوشکست ہورہ ہے اور گدھے ہرے کیہوں کی بالیں جرائے جارہے ہیں اعلیٰ اختیارات رکھنے والوں کے اسکامات کوکون بدل سکت ہے اعلیٰ اختیارات رکھنے والوں کے اسکامات کوکون بدل سکت ہے

ساگول آبل یا رسیاریا
مبدابنی ابتی ہے گئی
دمی ماں نوں نسٹ کے سے گئی
منے یا رہویں مسدی بیباریا
مسافول آبل یا رسیاریا
مسافول آبل یا رسیاریا
مسافول آبا کا درہم سے مل کے
مب ہرایک خودغ من ہوگیا ہے
بیٹی نے مال کولوٹ لیا ہے
بارہویں مسدی ہجری کاطلوع ہوگیا ہے
بارہویں مسدی ہجری کاطلوع ہوگیا ہے
ادمجوب با آ درہم سے مل کے
ادمجوب با آ درہم سے مل کے

در گفلها مستشهر عذاب دا. مُرا مال ہویا پنجا سب دا ورح ياويال دوزرخ ماريا سانون آمل بارسيسياريا بهسد :اذبیت اور قبامت کا دروازه کعل گیاسیے پنجاب کی مالت بدترموکئ ہے يرا ببول اور دوزخ كى لىنى يس جلاكياب اومجوب إ آاورسم سعل سے مبلها شاه مسيد مع تعراوسي میری بلدی تحیاه تجیاوسی سانول آبل ياربسياريا ترجيه واخل بوكااور مولام يرسي كموس واخل بوكااور معيبست كى ملى بوني آك كو محن الرسه میں اینے مرشد عنامیت کوہرسائٹس میں یا دکرتا ہوں افرميوب! أا ورسم سيعل سك

> مغلاں زہرہا ہے چینے سمجورہاں واسے داجے کیتے سمجوا شراف بچون مجیب کیتے سمجا انہاں نوں حیا فریا ای رمورہو وسے مشقا ماریا ای کہوکس نول بادگا اریا ای

تنوجهد، بمغلول نے زہر کے بیالے پی لیے ہیں

مدب خراف ہوں جا دشاہ بن گئے ہیں

اوروہ تیرے ہا خول دلیل وخواد ہوگئے ہیں

اوروہ تیرے ہا خول دلیل وخواد ہوگئے ہیں

ارحشن توجیہ سے دور ہو جا تون کے مجھے غردہ کردیا ہے

مجھے مبت لا توری افغیا سے میں مغلوں کے طلم اور نیجا ب سے سادہ پوش مجو بے

میکورہ بالا آخری افغیا سے ہیں مغلوں کے طلم اور نیجا ب سے سادہ پوش مجو بے

میجا بے لوگوں کی منع و نصرت کا ہما ان حوالم ملانا ہے ۔ یہ اسادہ سکھوں کی طوت ہے ۔ نیز

میجا بے لوگوں کی منع و نصرت کا ہما ان موالم ملانا ہے ۔ یہ اسادہ سکھوں کی طوت ہے ۔ نیز

میجا بے لوگوں کی منع وں کو نسیت و نیا ہو در کے کم مہما ت کا محالہ ہوجود ہے ۔ بالواسط طور پر

میجا ہے گورزوں کی سکھوں کو نسیت و نیا ہو در کرنے کی مہما ت کا محالہ ہوجود ہے ۔ بالواسط طور پر

اصلے با کی شاہب از سنگھ اور سے و بالی سنگھ ( سلانے ہی مجبولی کے مربر تیت سے بھر لورت ان میک کی نشان دہی مجبی بلیم شنا ہ کی نوج اپنی طون مرکوزی ہوگی ۔

واقعات نے بھی مبلیم شنا ہ کی نوج اپنی طون مرکوزی ہوگی ۔

واقعات نے بھی مبلیم شنا ہ کی نوج اپنی طون مرکوزی ہوگی ۔

# مبليضاه كى شاء اينه مات

تعارسی باگور کمعی لیمی میس میلیے شیاہ سے مکمل علمی وا وہی کا مول کا کو ٹی مخطوط درستیا ہے ہیں ہوتا۔ كها في بريم مستكه زر كرتفورى مجفول ين الإهداء من مبلي شاه كي نظمول كالمجوعة مثالغ كبله وه اس کے مندرجہ ذیل تعارفی نوسی سنجر برکریت ہیں ۔ "ميرى ايك زمان سيع ارزوها كمبله شاه جوناخوانده سخفاورين کی کا نیبال سی مجویدس نہیں ملتین ۔ مگروت نوالوں کویا دہیں۔ ان کویکھا کرسکے ترنيب ديا ملئے۔ يه كام مهبت مشكل مخالا وربرى محنت جا بتا كھنا. ابنی اس آرزوکی تکمیل کے لیے میں سنے زبر دسست محنت کرسنے ہوئے اليسة فوالول سبع ملاقاتين كيس جفين مبليدست اه كاكا فيال ازريفين ايك خامها وقت اورىيىيدخري كرسنے سے بعدیں نے معجوعة تياركيا ليے ي اس سے صافت طاہر ہونا ہے کہ بناے شاہ کی کا فیول کا یسسے پہلا محبوعہ مختلف درائع سے مکیاکیا گیا۔ سے رئیکن مبلیست اہ کی تعلیم سے بادسے ہیں پریمسنگھ کا بيان ميح بهيس كيونكه وه حافظ علام تفني تفهوري كي شيا كرد البوسة كي وجهست عربي اورفاري سے واقعت شے اور خود مجی کا فیول کوفارسی انداز میں تحریر کر مسکتے سنے ۔ بیان ممکن سید كمعونى شاعرتے اپنى كا فيول كواسينے فلم سے تخريركيا ہوجوپنجائب كى ابرّ صورت مال سے سبب ضائع بيوكئ مول يما فيال مهبت مستهور موكن تعيس اورانهيس موسيقى كى تحقلول مي صوفى اور توال كاياكرين سنق يخ يريعوا مى محاور سيب تكمى كن تفيس بنائج ان كادل نشين

موجا نامشکل نرتھا لیکن بریم سنگھ سے جمع کردہ نما مترموا دکو مبلیے شیاہ سے نسور بہ نہیں ایا جاسخیا۔ طور کٹر نیفر محدفیقیر کا مبلیے سٹ املی زبان اوراسلو بہ سے بیش نظر خیال ہے کہ مداورہ مجبوعہ کا مجھ حصتہ مشکوک ہے

ا يُمانيان مبليمن و دبغيراريخ ) مانغر :- حافظ محددين ، منتمري بازارلا بور، اس ميں وموکافياں شيامل بيں .

۲ رکافیاں مبلیمن و (۱۹۲۵ء - ۱۰۱۱ء) نا تر بچراغ دین ، مراح دین کننیری بازاد لامور؛ یہ پس کافیول ممشتمل سیے

سور سامین مبلیست ه، از بسمندرسنگه نروله (۱۳۳ - ۱۳۱۱) ناخر : سجانی برتاب سامی مبلیست ه، از بسمندرسنگه برا ای استوان الرسر- اس مین ۱۱۱ کا نیان الیک باره ما با استار مناکه استوان الرسر- اس مین ۱۱۱ کا نیان الیک باره ما با استوان مشامل بین -

ر کافیان بہدناه (بغیرناریخ) ناشر: نیجورام ایندسنز نولکهار بازار لاہور ۵ ـ کلیات میلیے شاہ از : طواکر فقیر حمد نقیر (سنا الله علی الله الله الله فقیر حمد نقیر (سنا الله علی الله الله الله فقیر الله الله الله فقیر الله الله فقیل میں الله میں الله الله فقیر میں الله میں الله الله فقیر میں الله فقیل میں الله میں الله الله فقیل میں الله الله فقیل میں الله فیل میں الله الله فقیل الله فقیل الله فقیل الله فقیل الله فیل ا

مجوی مذکوره (فر) نیس م ه کافیال اور م دوبر سے بیب مجبوعه (مب میں سنر کا فیال ہیں بہ محور شاکع شده ننو از تعمورا م تو تکھا بازار ، لا مور کی تفل سے۔

بہاں مبلیشاہ کی اصناف شاءی کا ایک مختصر اوکر بے محل نزم دگا کا کھوں نے او نیاں سرخرفیاں، دوم رہے، بارہ ماہی المطوار نے اور گندھے لکھے ہیں ۔ اور نیاں سرخرفیاں، دوم رہے کا فری معنی نظر کی ایک بھوا کی سے اسکی

نه کا فیبال لکھی ہیں جن ہیں اوئی گرنھ کوشائل کیا جاسکتا۔ ہے کئی صوفیوں اشاءوں اور مندو سائصوں نے بھی کا فیال تخریر کی ہیں مغربی نیجاب میں کافی ایک مقبول وسیدُ شاءی رہاہے ممليه شناه سي تيل وه صوفى شاعب خير خيران الكهيس وه شياه مسين سنے ان كى سانیال بی بنجاب میں اننی ہی مشہور میں جتنی کیلیے شیاہ کی۔

سهر فی حروت بھی کی بنیاد ہر قائم نظر مہوتی ہے۔ جیسے یا ون اکھری اور بٹی اکھری اگر باون اکیری کی بنیا د دیوناگری حروف بهجی پرکسی توبینی اکھری کی گرمکھی حرویوت، تجی پر اسی طرح سرحرفی کی بنیا د فارسی حروت بہتی پر قائم ہیں۔ نظم کا ہر منبرحروت بہتی سے تروع ہوتا ہے ، سارےبندجرو**ت بھی مے سیسے** سیر سے ہوستے ہیں۔ وہ مسوفی شاعرس نے مہلے سن ا سے پہلے سرح فیال تحریرکس سکطان بہوتھا تین سرح فیال جبلے شاہ سے نام سے دستیاب ہوتی ہیں ۔ فادریار ۱۹ ویں صدی کا ایک قعتہ گوشاء کھا ہیں نے سرحرفیوں میں ایما قعت

ندکوره بالاصوفی مشتاعوں کی سرحرفیوں میں صوفسیار نحیالات مرکزی طور بر حلتے ہیں۔ ان کی سرحرفیو*ں کا ہ*را مکیب مندا مکیب ازا دخیا ل بیش کرتا ہے ۔ تسبیکن ان میں تخسیسات کی تکرار یا فی ماقی ہے۔ بہلے سٹاہ کی تین سرحرفیوں میں سے دومکمل اور تنبیری نامکل ہے۔ صوفی شاءوں کی سرحرمنیوں کو نظر میں رکھ كراگر دمكيما مبائے توكافی كى طرح يرتمجى ايك عنسنا لى تظم ہوتی ہے جومع وحنی طور

طوريرا ينے اندرتسلسل رکھتی ہے۔

نظم بارہ ماما ، کی بنیاد سال سے بارہ مہبنوں برقائم سے ۔ اس سے اگرزیادہ بہیں تواس میں بارہ مید ضروری ہوتے ہیں۔ ہر جیسنے کے ذکر کے ساتھ ساتھ گردو پیش کے مالات اور ذمنی رویے میں تبدیلیاں آئی رسی ہیں ۔ تدیم ترین بارہ ۔ ملسع ، جو پنجا بی میں سلمنے ہیں۔ ان میں گرونا نکس کے درا گا تھاری ) میں اور گروارمین دیویے دراکا ما جر) میں ہیں۔ یہ اُدئی گرنتھ میں بھی شامل ہیں۔ اولیوں صوفی شاءوں میں بہلے شاہ پہلے شاء ہیں حنوں نے بارہ ماہانخر پرکیا ہے۔ بارہ ماہت میں مبدوستانی سال کے بارہ مہینوں کا بیان ہوتا ہے جس میں عام طور سے تفریب سے بہلے مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ مبلی سٹ م کا بارہ ما ہا اسو (اسوب ) سے مہینے سسے

شروع موتا بديسه حرفيول كى طرح باره ملب يجي فعد كوشاءول في للمعين ـ

اعقواره وه نفل ہے جو ہفتے کے سات ونوں برشمل ہوتی ہے۔ یستواڑے کے نام سے بھی مائی جاتی ہے جو اس نظم کا صحے نام کہا جا نا جا ہیے۔ نیکن چونکا توارکا دن دوہ رایا جا تاہے اس یے اس کے اس کو اعظوارہ کہا گیا ہے۔ آدی گرنتہ ہیں دوستوار سے ملتے ہیں۔ ایک کبرکا اوردوم را سکھوں کے تسبرے گوروامرداس کا۔ عام طور سے نظم اتعار سے شروع کی جاتی ہیں جیکا اعاده شاہ ابنی نظر ہفتے دسینچر) سے شروع کر سے جو پرخم کرتے ہیں آخری طویل نباہی جیوکا اعاده کیا جا تاہید ۔ بہلے شاہ ابنی نظر ہفتے دونوں سے نام الیسے ہی استعمال کے مہیں جسیے سلمان استعمال کرتے ۔ کیا جا تاہ ہو کو پر ارم ہیت کو جوارت اورت کروارکو جود۔

دوہرے عام طور پر جارا شواری حقوق نظیس ہوتی ہیں جو باہم ہم قافیہ ہوتی ہیں۔ دوہا یا دوہراایک قطعہ کی شکل کی شوگوئی ہے لیکن مبلے شاہ سے دوہرے یا توقطعات یا جارات والی مقالی میں میں سے مرت ، جارات ماری حقیقی نظیس برشتمل جھوٹ لیارات ماری حقیقی نظیس برشتمل جھوٹ لیارات ماری حقیقی نظیس

اورباقی قطعات ہیں۔

"گنده ایک خفرنظم بوتی بے بن کا تعلق شا دی سبباه کی تقریب سے بوتا ہے۔ اس میں شادی کے انتظامات سے تعلق حوالے ہوئے ہیں۔ معث لا شادی کی اریخ کا نقر ، براتیوں کا استعقبال ، اور شادی شده جوڑے کی وداعی ویؤه ، کا فی کی طرخ گنده ، بھی شاعری کی ایک صنعت ہے ۔ بھی شاعری کی ایک صنعت ہے ۔ بھی شاعری گندھ ہرایک اطھا انتعار برشتنی ہیں۔ جبکہ دو سرے گندھ چار ہیں۔ بہلا اور آخری گندھ ہرایک اطھا انتعار برشتنی ہیں۔ جبکہ دو سرے گندھ چار خری سناه سے گندھوں میں روحانی شادی کا سببان ملتا ہے۔ آخری سنعوں میں روحانی شادی کا سببان ملتا ہے۔ آخری سنعوں میں روحانی شادی کا سببان ملتا ہے۔ آخری سنعوں میں لفظ عسب الند آنا ہے ہو بہلے سناه کا حقیقی نام ہے۔

مبلے شاہ کی کا نسیاں فاص طور پر رُومانی عنق پر ملی نظمیں ہیں جن میں عاشق کی خلفیں ہیں جن میں عاشق کی خلف کی کا نسیاں فاص طور پر رُومانی عنق مرکزی خیال سے طور پر موجود ہے کہ مختلف کی مختلف کے بید ایت و نصیحت موجود ہے ۔ وہ اپنے کردار وفطرت کے اسم اسبی کا فیار میں میں ہمیں است مرف کا فیول ہی میں ہمیں ، احتراب کے میں میں ہمیں استے ۔ وہ مرک نظموں میں ہمیں کہ میں استے ۔

# مليح شاه كامنى فلسفه

محدا کالصبور مینیوں۔ مینیوں۔

منونيول محاشغال كامرى موصور عشق خدا ، رہا ہے مبلے شاہ كوخدا كے دونول تفتولات بنى اس كے قا در مطلق ا ور محيط كل موسنے ميں عقيده سب ۔ امداحب دورح فرق نركبهب اک رتا تجیبت مروزی دا \_ مبلهیا ؛ احداوراحمد می کوئی فرق تهیس مرن م می اس وحائے کارازموجودسیے۔ امدلیوست بده برمهن ( زرگن ) سب اوراحسد عیال وظایری برمهن (مسکن ) ہے۔ ام اکا وصاکا مایا اسپے۔خداتمام صفات سے الگے۔ ہوکر اُ امد ابن کردنیا میں نام اورمبینت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خیال بلیے شاہ نے دومرسے انداز سے اس طرت عین عین دی سکاصورست ورج كفط شور ممب ياسب اردو حروف بنهتی (ع) اور (ع) کی ایک می تسکل سے صرف دع ، سے اویر سے ایک نفیعے نے نہنگا مربریا کردکھا ہے۔ اس معورت میں عین پوشیرہ برہمن اور نین نظام بر ممن سے بنظر برنز لات یا مختار کل کے

روں سے حوربر حروصہ ہے۔ مبلی شاہ کاشلم طرز فکر سے وحدیت پرستانہ مکتب سے قالق ہے جومرت وات مملل کا میں لیتین رکھتا ہے بعنی ہر شنے فدایا ہر ستے میں جوہر دائت خدا موجود ہے۔ یہ مکتب فکر " وجودیہ سے نام سے موسوم ہے۔ مبلیے کا بیان ہے : (۱) کشسی سمجانی مجیمی مجیست دے ہو

مستی متعمالی هیمی تحصیت در سے مو هست در جانستنی دسیبند سے مو

– نتم شمام تحبیبول میں موجد دہو تتم ہر حسب گہ دکھائی وسیقے ہو

۱۲۱) کهول بیر بڑا کہول بمسیلی ہے کہوں نمبول ہیں کہوں تسیلی ہے کہوں آپ گروکہوں میسیلی ہے کہاں وہر دستین ہے میرکہاں دوں رہ

کہیں وہ دسمن ہے کہیں دوست ہے کہیں وہ مجنول ہے کہیں وہیں کی ہے کہیں وہ مرسف دہیں مرید ہے

> کہوں ترک مسلمان برصتے ہو کہوں محاکمت مبارہ جب کرنے ہو کہوں گھورگھوںگھ میں بڑتے ہو کہوں گھورگھوںگا دالما نیسے

کہیں تم کار گرسے وائے ترکشسلمان ہو۔ کہیں تم جیب تب کرنے دھیان میں مسبت مبادوم کہیں تم نے اپنے اوپر دبنر بردہ والاموا سبے کہیں تم محصر گھر محبت میں ووجے ہوئے نظرا سے ہو

بليجشاه كاندسي فلسف كدى بواسانى بيبند \_\_\_بو كدى اس حك تے دكھ سينند سے ہو اوركبس اس ومياسي عمول كومسيتيريو اليى مشالول كوا وركعى بيش كيا جاسكتاب وببياكه ويدانت بي بيان كياكياب كربهن سى قسم كزيودات سوسف كي نيائي جاست بين المبلي شاه سندمى كى مثال دبيته وسي كها سبے کراس سے جاندار است یاء اور دوسری جزی پدائی گئی ہیں ان کا بیان ہے۔ واه واه مانی دی گزار ما فی گھوٹرا ، مائی جوٹرا ، مائی دارسبوار مانی مانی نوک دورا وسے مانی داکھر کار مئ كاياع كسنفدر شبانداريب تحقورا المامس كاجورا اوركفورسوارسيمتي كي مظی منی کو دورا کرشورو شرکرا کے منی کو چنم دیتی ہے مبلی شاه سے مطابق نعدا برحگرموجود سبے دگ ور بیتے میں انرا بواسیے وہ ایک نوراجوت ) کی مانندملوه گرہیے۔بہہست ہی بُرجال سیے۔وہ ظاہربھی سے باطن بھی سیے آخربھی ہیے وہ واحد تجى بىے اور خالق تھی بىرے وہ رحمان تھی بىرے اور رحی تھی بىرے اور ان سىب پر بڑھ كرر كرو متعنق و مهربان مجی سیے وہ الک الیام موب سیے جہماری مجست قبول کرتاہیے وہ مغفرت کرنے والا اغفار ﴾ بيے اور کرم کرنے والاکريم ، سے۔ وہ فق لعبی سياسے۔ وہ لبعیر بینی سب کود بکھنے و الما اور انعمات كرنے والا اعادل ، سبے۔ ومبليص شباه كوخداسك فعنل وكرم بريج لورنغين مقاء اكرج خدامنعهت بديكن ونفنل وكرم والأنجىسيد ركبها نے كہاسيد: عدل كرسية نا جا ناكائيس فضلول تكفسه إياوين ا وخدا اکر توانعمات کرے توسی کہیں کھرانہ رہ یا وُل لیکن تواسینے نین ہے بایاں سے صدیقیں مجھے مجے وسے سکتاہے۔

لمبلج شاه خدا کے قفیل وکرم سے بارسے میں کہا کا بیان سے واوجس يركرم ويهساسي تحقیق او مجینیس جیسا ہے سيح صحح دوايت ايبساسي تری نظر مهر ترحب ایس دا بيهبت عجيب بات سي كرجونيرسه وامن كرم مي أما ماسي وه بلاتنك وشببه تجومين سماحا ماسيد يهجى حقيقت مي روايت سع بى سيدكر دنيا كيسمندر كى كىشەنئىات بىرسەيى خىسلىسە يارىموجاتى بىي خداان عاشقول سيدانكومجولى كعيلتا بيعجوم وت اس كا دبدادس نهيس جابيت ملكهم ثنيه مهنيه كح سيراس بيس سماحا ناجا شند بي كيلهان كهاسيد اسی ورج مگردے مکا سے ہو تسی اجے جین نوک مکرے ہو . تمخودكو جيبار بسيموليكن بيس في تمكوما بكواسيد میں نے تم کو اپنے دل کے نتید خانے میں امیر کر لیا ہے ليكن تم المنت طا فتور مبوكة ودكو حييا سنة ببوسيس خودى كانظريه به خودى كسكسليلين فبليمت أكا اظهار خيال سبيد نامېم خاکی ناممالسشس با يان نايون بنى ديے ويح روال كوكر موركه أسكه لوسلكوك مبها سائين كهط كهط رويا جيول أسلے ويح كون . نهیم می کاینا بول نهی آگ مول

ر بالی زموا ایک حسمانی چوکھٹے میں مٹی کی اواز کی طرح ہوں احمق بوجیتیا ہے کواس میں سے کوان بول رہاہیے مہما کہتا ہے کہ خصنہ کہ اسم روائعیں موجود ہے اس طرح جسے کہ

معلیم کے لفول روح یا خودی خدا کا جربولازم سبے۔ وہ مرروح میں موجود سبے اور اپنی خوست سے بوتا ہے۔ روح جو کچھ فولت سبے اس کو ان انسان طقا کہ کہتے ہیں ۔ نفس کا نفط قرآ ل مور مدین سے بوتا ہے۔ روح اور میں کا مطلب کروح یا حتمیر ۔ قلب یا دل کو نا ذک روح اور میم کے باہمی میں کہا مقام کہتے ہیں مسلم دینیات ہیں گورم کا لفظ آتا کے لیے اور نفس کا لفظ باطن سے یے استعال ہونا ہے۔ روح ایک روشن مجی ہے جودل ہیں رمتی ہے مہلے کا بیان ہے۔

نال مجبوب مرسے دی بازی میں میں میں میں میں میں میں ہے ہے۔ اس میں میں ہے ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہے ہوںت براجی میں میں مال متایا

. میں نے مجبوب کے لیے اپنے مرکی بازی لسگادی ہے

و محبوب میں نے ساری دنیا کو بدا کیا ہے مرسے دل میں مورح کی روشنی ہے جوجہ سے دریعہ

اپنی نمائش کررہی ہے۔

ر رُوح کی روشنی خدا کی تعبت میں شنول ہے لیکن یا زادخود مختار نہیں ، یے خدا کے حکم سے مطابق مختلفت کی موثن سے حکم سے مطابق مختلفت کی موثن سے حکم سے مطابق مختلفت کی موثن سے بردہ زمین پردس کی ہے۔

مبلهسانے کہاسے:۔

من میب ری ہے نا تیری ہے ایبرانمن فاک دی دمیری ہے ایبر دمیری ہوئی فیسے ری ہے ایبر دمیری ہوئی فیسے ری ہے

## دسنيكا كالصور

كبير شاه كى نظريس بيردنيا دهوكا ، فريب ياتوسم كاكارخان بهبس بلكر بنسبت دومري امشيا كمصيفى ببدراس كانخليق خداني بين يخوخوداس بين بيث فتمادشكيس اختبار كمرسك . طاہر ہوتا سیے بریہاں برسمن کاظہور سے۔ یہ دنیا زمان ومکان کی دنیا ہے۔ کیونکر گزرسے ہوئے وقست کے ساتھ ساتھ ہر ستے نفرونترل کی طرف رجوع کررہی ہے۔ اس لیے گزرے ہوئے کل کی دنیا آج سے بیخواسی ہوماتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ارشیار کمال برہمنے کرزوال ندیر بعرين النهان كه بيدائش بين الن المحسيد بيدائش بين المواني المهايا اور بيموت ليني بن وه لوگ جوم كروه مست بوك بيس بهار ب سيخواب بموكة بس سيلح شاه ن الحصابيد میں مصیحناسی مگے (وی مصیحنا سنسجينا بوك ببانا خاکی خاک سیبوں دل جا نا تنج نهيس زور دهنگانا یں ایک خواب ہوں ساری دنیا ایک خواب ہے لوگ اوررست د دار بھی خواب ہیں وه جوزين سيراسطها سيد زمين مين مل جاسيكا بربغرسي زورسے رونما ہوگا ۔ یہ دنیا رص اور ما دسے کا ایک کھیل سے میسوقی بلیے کو ما دسے ، سے مقابلے ہیں روح کی زیادہ کھر

حجاب كربس درولشي كولول كب لگ حكم جيلا وبيرككا . نوفقرول سے بوست پره ده کرکب تک محم میلا تا رہے گا یہ باتیں نظریس رکھتے ہوئے آدی کو نرافیان زندگی گزار نی میابیے اوردوسروں کے لیے بدباطني ارزجين بعليهمين كرناجابيي تهام *دنیوی دشد* دارخود غرض بیب وه صرحت اسپنے مطاب سے یا دہیں ٹیلہا کا بیان سے اليهدامان بابا، ببطا البيق بخور كيمال كيول روون كي ايهرر بآل بمنال ميتز وصيال ورئے نول آن کھکوون سے ابهر حوکش ، نول کیوبی نامی مرکے آپ ٹیاویں گا حياب كرس درونشي كولول كب لك محم جلا وس كا سم يوحيين مان، باب، بينابين سي كدوه میوں رویش کے یہ بیویاں <sup>،</sup> بیٹے اور مٹیبال لینے ورسٹے کا دعویٰ کرس سے تم مُث مِا وُسِکے توفقرون سيحيب كركت مك حكم جلانا رسيه كا-تدكوره بالا وجربات سے مبليے خداكوياب، مال بهن انجائى مان كرد كي تا ہے مغدا سے علاوه اس کاکوئی دست دارتہیں ۔

## مرس على نقط نطرس

مینے تساہ کی مزل مقعود عرفان الہی کا معنول ہے۔ اس مقصد کو بانے کے لیے
ان کا عظیم درایہ عشق ہے۔ قرآن برعمل کرنے والے معنولی کے لیے محبت الہی کی عملی شکل عباوت
کر العی نماز بڑھنا اور روزے رکھنا وغرہ ہے وہ خدا کا جبارا ورقبہا ربونا اس کی صفات
تھور کرتاہے اور خدا کے خوف کو اپنے ول میں رکھتے ہوئے مہینہ تابت قدم رساہے بوت
اور جبتم کا طور بھی اس کے ول میں خوف بن کرلسراکر تاہے۔ انجام کار وہ تمام علائق ونباسے
مندور نے ہوئے اپنا وہن خدا کی طرف مرکوزکر تاہے۔ اس کے تقول انسان کی ابنی بہجان
خداسے الگ ہے ۔ اس لیے وہ خدا کے ساتھ ایک ہونے کا مذعی نہیں ہوسکنا است اپنے
مذبات پر قابو پانے یا جا وی مونے کے بیے زبر وست ریاضت کرنی بڑتی ہے ۔ وہ وزیوی
مذبات پر قابو پانے یا جا وی مونے کے بیے زبر وست ریاضت کرنی بڑتی ہے ۔ وہ وزیوی
مذبات پر قابو پانے یا جا وی مونے کے اس حالت کو زبر ، کہتے ہیں۔ اس طرح وہ انقر اس مونے کا مونے کا مرزل میں وافل ہوجا تاہے لیکن انجی اس حالت کو زبر ، کہتے ہیں۔ اس طرح وہ انقر اس مونے کا خود
کی مزل میں وافل ہوجا تاہے لیکن انجی اس کا شروع کرتا ہے ۔ وہ اپنے علی روئی کا خود
ماخوہ وربتا ہے ۔ جیان پورہ فرق ، اور میر، پرعمل شروع کرتا ہے ۔ وہ اپنے علی روئی کا خود
ماخوہ وربتا ہے اور خدود کے میں بیٹھنا ہے اور

شديبسم كيفورونكراوردصيان مي دوبارمتاسيدان تمام اشفال كيعدوه حالت عشق باروحان معست اوروما كى كيفيت باليتاسية بهى عشق بلاش مركفيت كاراستهيد

نمنبى فقردوسم سكي بوسن بيها وه جوسنى سيداسلام سكاصولول برعامل بوست بین وه باشرع نعنی شراعیت پرعل کرسنے وا در سے طور برستہورہی ۔ دوسرے وہ جواسلامی اصوبول كمينى مسيرياً مبدنهي واكرم ومحى مسلمان مي بين ان فقرون كوب ترع كينة بين اور إملامي تتربعیت پرعمل نہیں کرسنے، بہلے نیفرسالک بہے مباستے ہیں اس سبے کہ بر ٹربعیت کوماسنے ہیں ۔ تنربعيت يرعمل مركست واست محن وسباكهاست بين بين يعد ك فقيرمان بي محويت اور جذب وكيف

مين منتغرق موسن عبيل ومبلي مثباه كااسى لعدك فقراء كى جماعت سيتعلق ب

بأوا كبره سنتهم نيابني كناب بعبوان منهس جوك ، ميس مبليد شاه كوينجاب كأروى بهما بهد يبلال الدين رُومي ايران سك ايك عظيم صوفي اوعشق اللي كة ترجان شاع سقه ران كاعشق ليليست اه كى طرح عشق خدا كاعشق مخفا والمخول نه كهاستها ويعشق كى وه كها نى جوسياح سنات میں کسی مشترک کردور اپنی تھر پورخون سے خداکی عبادت کرور انحوں نے پر تعنی کہاکہ" وہ روح جوعشق اہلی میں ملبوسس نہیں نواس کا ترہونا ہی بہتر اور اگر پر بیوتی تو باعت شرم ہوتی ربغرکار وبارعشق سے محبوب سے پہاں داخلہ مکن نہیں کی میڈلینڈ ڈلوس ن وزودم آفت دی البید سیریز "کی اپنی کما ب نعبوان" فارسی صوفیا بمی جلال الدین مرومی کے بارے میں تحریر کرستے ہوئے بندرجہ ذیل انداز سے روحانی عشق پُرروشنی والی ہے " لىكىن مشق ايك السناروحاني جرم سيع جراسينے غيرفاني نام كے سيس شارزند كيول ميس كزنا جلاآر بإسيد بتخصيب فإنى دنياك مدود تكسعى ودرمني سيد يازياده سيع زياده بحدى تزندگی تک الیابی دی تنفیتول می سے چندے ساتھ رہاہی دہیں فیس ملتے کے بعدتهي يادكرياجا تاسير رورزبا فى سبب فناسير بهمالنا في فطرت سرع اعتبار سيعتن كرست بیں ۔اگریٹشق ما دی ہوتا ہے تومجوب کی موست کے ساتھ فنا ہوجا تا ہیں۔اگر یعشق ہے ہا بهوتا بداور باكزى نبهى مفتبلت اورسين ودلبذير محبت كيديم تلبية تومية مهيتري

منگریشهم چیزس انسان می لافان نهیس بید. به چیزس رگ وسیس از مانے ولسليح براورعشق رومانى سيتعلق ركفنوالى ببي رمجست خداكانوربن كرمردول اورغورتول مي

موج دیسے پرالٹیوں کی روشنی کی طرح تہیں کیونکہ انسا نے میوں کونیاک ہوجا ناسیے۔انسانوں ک یا دس ا ور آرزونگی ختم موجانے والی ہیں ۔مگرمکمل باکبزگی ونیکی اور کھرلیے دسن وحمال کاعشق ہی باقی رہنا ہے اور جب پرسب کچہ اُرمتی مجست میں یا یا جائے نویہی خدا کی نلاس ہے ربعی خدا تم میں اور تم خدامیں رہی تصوف کی سب سی خطیم میا درامی کومذمہب عمشق کہتے ہیں۔ رُولَی کی طرح مبلیے شیاہ سنے بھی مذمہب عشق کی تبلیغ کی سبے اپنے مجبوب سے ہے کے اس کی اطاعت وخودمیردگی تمل تھی۔ رعتق برائے عشق تھا اوراس کے علاوہ کچھاورمفصد نہ تھا۔ م سیته تام حالات میں مرف اسینے محبوب کی طرف ہی دیکھا۔ اس قسم کی عقبدت مہدوتیاتی ا دس می" الین کھائٹی "سے نام سیمیٹہور سے ربیلے نے کہا ہے۔ تبراعشق مرى دنجوني ميرا تنده بين اور يذكو ا مآں ، پابل ، بہن نہ بھا گ ا وتحبوب ا میں نے بہت وکھ تعبیل سیے اب اسی برخانم کر د ہے تيراعشق ميرى دلجوني و دنستنگي كاسيا مان ــيه تیرے علاوہ میرا کوئی جمیس سے نہ ماں، نہاسیہ ، نہبہن نہسمائی حبياكسطوربالاس كهاما يمكاب ومبلهرش اكاعشق ان صوفياء سيعشق سے بالکل مختلف ہے جو در نقیت کے ماسنے والے بنس مبلے شاہ سے نزدیک شراعیت د قانون ، ونیایس اوب آ واب یا زندگی سے فرانفن کوانجام وسینے کی تعلیم دیتی ہے لیکن مبله شاه كان رسميات سيكونى سروكارتهي مبلهست الأنوخداسي وصل كامنتاق ب اس میراس نے مشق کا راستدانیا یا سے راس سے بران کیا ہے۔ كرم ترع وسے دحرم ست ون سننگل ياون پئرس فات ندبب ابهعشق زنجيدا

عشق شرع دا وتيرى

می*ں کامیا سے تہیں ہوسکت*ا۔

حب طرح کوئی سوئی بغیردهائے کے نہاب کی سکتی اسی طرح عشق مجازی
ایک البیائر آب ہے ب کی کے طفیل عشق حفیقی کا کیفٹ وسرورملتا ہے
عشق مجازی کے ملیطین اسی طرح کا نظریہ کہلے شاہ کا بھی ہے۔ اس نے میررانخجا سے
عشق مح کچھ اس طرح اپنا میا سفا کہ وہ خود میرکا روب وصار کرا بینے مجبوب رائخجا (خدا) کی تلاشس
میس مکل بڑتا ہے۔ ری نولڈ نکلسن کے الفاظیں :

"شاءوں سے خیال ہے مطابق خدا ایک السالافان حن ہے جوابنی فطرت ہے اعتبار سے معتوق ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ یہاں تاک کرا صلی فطرت ہے اور یہی محبت کا حقیقی می کو ہے۔ یہاں تاک کرا صلی محبت بھی ایک متسم کی روحانی محبت ہوجاتی ہے۔ یہوں تاک کرا صلی محبت بھی ایک متسم کی روحانی محبت ہوجاتی ہے۔ یہون اتی ہیں مقدس می موائی کی طرح ہے۔ روح اپنے جو ہزداتی ہیں مقدس سے جو اپنی شخصیت سے معدا کا زوج دسے وصال کی آزنومند رہتی ہے حس سے وہ علیحدہ مبولی ہے اور یکراس کی انتہائی آرزوجواسس کو اپنی فات سے گزرنے اور وحد وانسباط کے یہوں پر پھیلئے کے بے اپنی فات سے راہی خات کی واحد ذرائع ہے جس سے یہ اپنی حقیقی مزل کو لوسط مسکتی ہے۔ ایک واحد ذرائع ہے جس سے یہ اپنی حقیقی مزل کو لوسط سکتی ہے۔ محبت ایک واحد ذرائع ہے کو بالکل مسکتی ہے۔ محبت ایک ایسی شئے ہے کراگر یہاصلی محبت ہے تو بالکل ساتھ ہیں آتی ہے۔ اور اس طرح کی معودت ہر متم کی مخلوق کے ساتھ ہیں آتی ہے۔ "

عشق کوئی آسان کام نہیں پر کانٹوں کی وا دی ہے جب کسی نے کبی اس وا دی ہیں ترم رکھا وہ گویا او تیوں میں واخل ہوا مبلہ انے اس سلسلیس یوسف، زلنی اسماعیل ، یوسم ، ابرا میم اسلیمان میں معابر امنصور ، ذکر یا ع ، مرمد استسس ، شرت ، قلندر ہیر ، یوسم ، ابرا میم اسسی میتوں ، سوستی مہیوال ، مرزا صاحبان ، دو دا ملالی وغیرہ کی شالیں دی میں ۔ وہ برشال کے ساتھ وہرا آیا ہے کہ :

رمورموا ومئے عشقا مادیا ای کہوکمس کوں بارم تاریا ای \_ ہوعشق، دہیں رک میا تونے اجیے مازیانے لگائے ہیں \_ ہوعشق، دہیں رک میا تونے اجیے مازیانے لگائے ہیں

بنلا حے کہ نوکس تومنرل مفصوق مک ہے گیاسیے روحانى عشق مېنېزنازه رسباسه يرکابېول مې سه په ايک پليپ کابندسېد عشق مېنګرو اورسلمان میں لوئی متیاز میں کرنا میماکتناسید ، عشق دی نوپوں نویں بہار حديثي سبق عشق دا برهسا مسحد كونول جيورا طوريا «دیبر<u>ــه ح</u>اکھاکرد\_<u>ـه و</u>ٹریا بحقيم وخديه ناد بزار . روحانی عشق نئی سیے نئی بہارلانا ہیے حبب مي في منطق كاسبق يرها مرسے دل میں مسی کا تحوت بیدا موا سيفريس مندرمين داخل مبوا جهال سيستنگيت هم بزارساز بحني كي آواز آتي سيه عشق كى تحليق كرده ومدانى كيفيت نے جمليے شاه كوباغى بناديا سخار الكيكافى سے ووسري سيترول كأأزا وترجبها لهيش كباحار بإسي " حبب میں نے مشق سے راز کو بالیا نوسٹ میں اور تو مختم ہونے تها مُ ظلم اور ما طن ، خالص مبوسكّے ۔ اورجہاں کہیں میں نظر ڈاتیا ہوں مجھے کھوب ہی دکھائی وتیا ہیںے۔۔۔ بركا دائجها سيعلن ببوكياسيه ووتناش وتبشس سي مركزوال صحرا يس گرده راه بهوكمي تي رئيبن مجوب رانخيا ايك ليني ببوني جا درمي كييل رباسها اسد دمكه كرس اسيف بوش وحواس مي مدربا مي ويدا ورايران بره بره کرده کرسخک گیا مهول میرا ما تنعاسی ده ریزی میں گھیس گیاہیے ۔ خدا سر تومقا سس مقامات میں ہے اور نہ سکے میں ر حبس مسى خاس كاع فان بإليام اسى خاس كے نورعظيم كا نظراً رہ كربها بمفتلى حلا دسيء ببضئ نوط دسي تنبيح اورعصمامت تحقام معاشق بأوازلمبه

كيتے ہيں" قانون تربعیت "كاراستہ چھوردو، منوعہ كھاناكھاؤ ۔ میں نے سی میں اپنی زندگی بربا دکی ، میرا باطن غلاظت سے بھرا ہوا ہے میں نے نہ عیادت کی زنوحید کو مانا۔ اب تم کیوں او کی جیجیس ملبند كريت بهوعشن مجھ سجدہ دیزی کی راہ سے گراہی کی طرف ہے جلاسیے اب تم مجه سي كيون حفكر سنه و مبلها اس ونست سخنت خاموشسى أخنيار لينابيه يرب عشق إيباطا تعت ورسرُ الحقّا ما بيدي ملها في مشق مقيقى كالحى بيان كيليد وه كهناسد: عشق حقیقی نے محلی کرائے غينوں دستوبيسيا وا دلس عتىق حقيقى ميري ول يرفالص مبوكياب مجعے نبا ؤکہ میرے مجوب کا گھرکدھ ہے مادت عشق مي كبها تب سوال كزناسه : كيول عشق اسال ت أياسي تول آیا ہے سس یا یا ہے ائے عشق توکیوں میرے یاس آیا ہے توايابيداورس نيخفيهجان لياب محبوب سے وصل سے یے کہا اپنے حسم کوانک آنشدان بنا یا ہے اور دماغ کوسلانی حب برمحبت كالنجورا برتاب مراس صورت بي فولادي ول بمحل المصاب .

عنق اوركم

اسلامی دنیات کے مطابق مذہبی تعلیم کوعلم 'کستے ہیں۔ اس کی تین سیمیں ہیں۔
ا۔ علم الما بادی: یہ اتبدائی علم بہے جس کا تعلق قران و حدست کے منهن سے
سے۔
دیم المقاصد: یہ کامل علم ہے۔ جس کا تعلق ایمیسان ولفین (فرہب) سے ہے۔

سرعلم المکاشفہ: یہ وق البی کاعلم ہے۔ اسے علم الحقیق یا حقیقت کا علم کہتے ہیں ر مبلیے شاہ کا شیار مرت اس آخری علم کے ماننے والوں میں ہیں ۔ جہال تک کر شروع کے دو علموں کا تعلق ہے جلیے شاہ کا ان کے بارے میں بیان ہے:

علموں میں کری اویار اکوالعت تیرا درکار

\_\_\_\_ اے دوست! علمول سے گزرما

عووف تہجی میں سے مروث پہلاحرف الف اہی کا فی ہے۔
العن اکی ابن شکل بالکل مہندسہ ایک کی مانند ہے۔ یہ ایک خدا کے تفتور کو
پیش کر نا ہے رجونکہ ملہا خدا کی حقیقت کے علم سے واقفیت حاصل کرنا چا ہتا ہے
'نووہ' الف الینی واحد کی علامت سے الگ مہو کر جلنا نہیں چا مہنا۔ کہا کی کا فیوں میں
سے ایک معرع مربعے۔

إكوالت بمرحو مجيسكارا بي

اگرنم نجات چاہتے ہوتو مرت ایک الف الرصو

اس کانی میں مبلے سن اور جارہ کے کہا ہے کہ واحد العن اسے دوتین اور جارہوئے سے مبر ہزار ، لاکھ ، کروٹر اور سے ان گرنت ہو گئے ۔ واحد العن کا نشان عدیم انبال ہے تم کاڈی سے کہ مائی سے ہوا دراس طرح مشکلوں کا ڈھے ہے کیوں پھرتے ہوتم نے خود ایک مباد کی شکل اختیار کرلی ہے ۔ بھر بھی تم کو ایک بہت سخت فطور زمین کی قلعم سندی کرنی ہے ۔ اگر تم نجات جا ہے ہونو العن اسے یار نہ جادا ۔

وه با نزع صوفی مخفول نے شریعیت اورطریقیت برگہرا کی کے ساتھ عمل کیا ہے۔
"انفول نے صوفی ہونے کے لیے علم شریعیت کے مطا سے کو نجی شرط اوّل سلیم کیا ہے۔
انکین مجلیے سناہ کا تعلق ان بے شرع صوفیوں کے گروہ سے ہیے جواس طرح نہمیں سوجنے ۔ وہ دیدوں ، قرآن ، اور مذہبی صحیفوں کو دنیا داروں کی چیز سیجھے ہیں بفدارسیدہ توگوں کی نہیس ملیا ، وہ علم جوعشق الہی سے ملاکا عفان نہیس ملیا ، وہ علم جوعشق الہی سے ملیا ہے ۔ دہی سولامیل میں ان کے مطابعے سے خدا کا عفان نہیس ملیا ، وہ علم جوعشق الہی سے ملیا ہے ۔ دہی سولامیل میں ملیا ہے کہا ہے :

مون عشق دا اگونقطه کا ہے کول او کھرلدا دیں گا معرف عشق صرف ایک نقط کا نشیال ہے مناکوکہوں اونٹوں برکما ہیں لادنے ہو ؟ تم کوکہوں اونٹوں برکما ہیں لادنے ہو ؟

#### مالت راق

روجانى عشق كے ملخ بخربات كى راہ سے گزرنے ہوئے مبلیے بہرت بار فراق محبوب میں دردی نیس محسوس کرنا ہے جنانچوہ محبوب کوستم گراورسنگارل کہ کرکہارتا ہے۔ كيهر في وروان سستگ ياركي روؤن الحصال زارو زاری سانوں گئے سیرردی خیلائے ہے سنگ سینے وج گاڑ کے حسمول حندنوں نے کئے کاٹھ کے اببرگل کریگئے مہنیاری اس مینگدل سے محبت کی کیابا شکہوں میری انکھیں زارزار رونی ہیں، حیوطرے جانے والے اس میر محبوب نے مجھے فراق میں منبلاکر دیا ہے اورمیرے سے جان نکال لی ہے مس نے بیہ نہائیت طالماندانداز سے کیا ہے عاشق دنیای برواه بهیس کرنا وه تمام لعنت وملامت آور طعنے برواشت کزناہیے ا نیم بوب مے فراق میں ہرطرے مے حسمانی و ذمانی کرر سیکسیٹ انکھانا ہے۔ مبلیے کا برمبول أوثريا وج ومرشرك زوروزور دیوسے نن گھے۔

دارودرد بجمهول ترسي بمن سجمال باجد مرتئ بإل متربهار سي كادن في مين لوك الاسمع عنى بإل . ( برمنن ) میرسد آنگن میں آگئی اور اس نے اپنی تجربور فوسن سنع مجهر بيوس كردما سوائے تیرے میرے در دکا اور کوئی علاج تہیں میں محبوب سے بیزمرے جارہا ہوں يسمحبوب كى نعاط لوگول كى لعنىن وملامىت اورمزكنش حجيل ربابهول عاشق بصهر مهوجا تاب اور دمين كرب سيع جلا أتحفنا ب حاگ دیاں میں گھرورج متعظی كدى تهيس سال مجھى أيحقى حبس دی سال میں او سے تعلی بئن کی کرگیا ہے پرواہی ميركيول جيرلايا مامبي بجب میں جا گانومٹی اسیے گھرمیں کیٹ جیکا تھا يى استے محبوب سے كہاں كورنہاں كا ليكن حس سع مرانعلق سيراس تنحود مجھے دغا دى ہے م اس نے کس شدید لاپروائی کارور مجھے سے اختیار کیا ہوا ہے میرامجبوب کیول ایک عرمند درا زسیم تهیں آیا لعمن اوفاست عاشق انتها كيعشق مين محيوب كوخواب ببب وكحفنا سيعجوابك لمحه تتجرك سيه ظاہر به وكر حجيب جا ناہيے ۔ عاشق زير دسست رومانی اذبيت ميں جنج الحفا وتكهونى بباراميون سفني يستحيل كسي وتكيمو إمرامجوب خواب مي مجه سع جال مل كيا

عاشق کی زندگی میں ایک وقت الیما آتا ہے۔ جب فراق کی رات کا خانمہ ہوجانا ہے اور وصل کی میرے طلوع ہوتی ہے۔ اور دور رے عالم میں قص کرنا ہے۔ اور دور رے عالم میں قص کرنا ہے۔ اور دور رے طالبوں سے تقاصا کرنا ہے کہ وہ اسے میارکہا دویں ۔ طالبوں سے تقاصا کرنا ہے کہ وہ اسے میارکہا دویں ۔

آؤستو! زل دیونی و دهانی میں وربایا رانخصا ماہی

\_\_\_\_\_ دوستو الأواورسب مل كر مجعے مباركما و دو

ميرس محبوب دانخصاست ميراملن مبوكباسي

میربن کرمسوفی میلیکے شناہ آبنے مجنوب را تخیاکی تلاش میں تھاکہ توب ایک اوگ کا مجیس مدل کرا تاہیں اور عاشق خود کو را مخیاکی یوگینی (ممبوئہ) سے نام سے بھارتا ہے مملہا کہتا ہے

> دانجها جوگرا بن آبا واه سانگی سانگ رجایا دانخها جوگ سند پی مجگیا نی اس دی خاطر مجرسا بانی ایوس مجھلی عمروبانی اس مین میں نوں مجرمایا

رائما (محبوب) جنگ بن كراياب

ا دا کارنے ایک مہبت ہی عجیب وغرمیب کھیلا ہے را مخبا ایک جوگئ ہے اور میں اس کی جوگن ہول میں اس کے لیے مجیمی کرنے کو تیا رہوں میری مجھلی زندگی میکار ہی کئی میری مجھلی زندگی میکار ہی کئی

اس سے میں ہے۔ اسپے میں دھاسے، یں وہ میویٹ میں کا مبلے شاہ کوعرفان ہوا وہ رگ رگ میں مراتب کیا ہوا ہے ہر

ول سي موجود سيد ـ

لمبليه شياه سيتو إنتن سي سياجن ياينوني ہر ہرد سے وی سمایلونی . او دوستو! اب محصابینے محبوب کاع قان ہوگیا۔ ہے جو ہرول میں بہتا ہے۔ كعيض ا و فاست مسوقى چرست واستعماسيه مين استفساركرنا بهي ۔ کول آیا بہن لیا*کسس گڑ*ےہے نسى يخفيق بال انعلاص كراسي \_ کون اس نے لیاسس میں وار دہوا ہے اولط كيو إنس سے اخلاص كے ساتھ بوجھيو مجبوب سي وصل كمات كے دوران بلہاجا بتائيد كروقت كاحماب كاب ر کھنے والے (گھریالی) کو نوکری سے برطاف کردیا جائے۔ "ماکہ وہ عالم وصل میں حرج بیدا نہ گط یالی دیبونکال بی اج فِي كُورًا بِا لال في کھڑی گھڑی گھڑیال وجاوسے رین وصل دی بها گھٹا و۔ے میرسنے من دی بات بیے یاوے مجقول جهامسط كهريال ن - گھڑیا لی کونسکال با برکرو آج میرامجوب گھرا پلیسے كهظريالي وتفول سيسه تكفيظ بجابجاكم وصل کی راست گھٹا کے جا رہاہیے أكروه ماتناب كسي كون بول اورميرے دل س كياب نواس كواسين بإنته سي كوريال الكفنش بجينك ويناجلهيد مهوفی کی زندگی میں ایک مرحله اسیانجی آناسهد حبب وه دنیا کی ہرشتیمیں لینے

انجوب (فدا) کانقارہ کرتا ہے۔ بلہا کہتا ہے میں پایا ہے میں پایا ہے تیں آپ مڑوپ و تا یا ہے کہوں مجاگئت مبند وجُپ کرتے ہو کہوں کھورگھوٹ کھٹ میں بڑتے ہو کہوں گھورگھوٹ کی بڑتے ہو ہرگھر گھر لاڈ لڈا یا ہے میں نے مبوب کا عرفان پالیا ہے میں نے مبوب کا عرفان پالیا ہے

تم نے اپناروب بدل لیا ہے کہیں تم قرآن پڑھنے والے ترک مسلمان ہو کہیں دھیان گیان میں دوبے رہنے والے مبندو ہو کہیں تم نے دیر دبز پر دے وال رکھے ہیں تم سے ہرگویں بیارکیا جا تاہے

مدول ظاہر ہوئے تورموری
میل گئے بہار کوہ طور مہوری
سدول دارج طعنع مورموری
اوشنے بی منہ کم کی نامینہ کری اسے
مذائی بات ناریب دی اسے
مذائی بات ناریب دی اسے
میر مار ن کہے یار نائیں
میر مار ن کہے یار نائیں
میر مار ن کہے یار نائیں
میران کہا ہے ارمینہ دی اسے
میران کی بات مزرینہ دی اسے
میران کی بات مزرینہ دی اسے

حبب نورخدا كأطهور ببوا توطور كابها طحل كرريزه ريزه ببوكيا يفنفهوركوتخة واربراطكا دماكما وبأل وفي تني تهيس لمحمار سكتا يس خود كولوسنے سيئيس روك سختا أكرمس اسرار خدا كاافتنا وكردول توبرايب البين حفكرا سن مكرار كوكبول مائك بھرابنے دوست بہاکی *مرزئش شروع کر*دے گا اس سیے یہ متاسب سے کہ را زکوراز ہی رکھا مائے يمن خود كوبوسلة سيهين روك سخنا حبس طرح ایکیسنگوزنگاشخف شیرین کامزه بیان نهیس کرسکتااسی طرح کونی موفی وصل مجوب کی وجدا فی کیفیدن کا اظہار نہیں کرسکتا جہے ہے بیان کیا ہے۔ حَدِوصل وصال بهاسية كا تَا كُنْكُ كَا كُولًا كُلُوا رسر پیرنااینا باینهٔ گا ۔ حبب وصل کی حالت کا اندازہ ہوگا تبب اس كايتراسيا يط كالجيم كوشك تشخص كو كراكا مزه احساس خودی ( دونی ) کا خاتم میوجائے گا حالىت وصل كابيال كبهائ مندرج ذيل الفاظيس اس طرح كياسيه کل کردے سیاں گل گھٹ وسے سے ۔ حبب میں نے اس کی بات کی ميرا گلا گھٹ گيا اس عالم وصل میں ملبہ اپنی انقرا دمیت مفول جاتا ہے۔ یہاں صرف مکیت انی دیکجاتی اور دمیت مفول جاتا ہے۔ یہاں صرف مکیت انی دیکجاتی اور دمیت مفول جاتا ہے۔ یہاں صرف مکیت ان دروصل ہے۔ یمل اوغام اور انفہا مہدا اور بہی حالدن فغایا عالم لاہوت ہے۔ ملبہ اکہتا ہے:

مبليے شیاه کا مدیمی فانسقہ مينوں كى بيويامىقول كئى كواتى ميں جيول كملي أتحف لوكال مينول كي بويا ؟ مجعے کیا ہوگیا ہے مجدسے میں ، غامب ہوگیا ہے اكب ياكل عورت كى طرح ميس كبتامول الوكو! مجھے كمياموكيا ب ملیماکی حانا میں کون ؟ ببهاكبتاب مينهي ماننا سي كون مول وه مجتوب معوفى سير الكوم كالكيل كعيل كعيل المياسي بليا سيرا الغاطاب ی اجعمین نول کڑے ہے ہو میں اور باطنی طورسے توراہی کی معورت میں ۔ بیراطانب ابنے مطلوب (ممبوب) رانخیاسے بعلى بمر ومعونا فيلرى سبيا

## صوفى كارتقابي مرشدكارصة

مرشدگی رمنهائی بین طالب کواخری روحانی مزل کاع فان بینی ع فان البی حاصل بوسکا

سعد به مرشد سی به وتا به حزوا تبدائی منز با کلم اور قاور مطلق کا نام سالک کود تیاب حزاس کی

روح کو مد بوش کرتا ب اوراس کے دل میں جند بات موجزن کرتا ہے ۔ سالک کو مرشد سے

روحانی نیفنان نعیب موتا ہے اور وہ علم خلاا کے راز کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے مرشد

ما دل بحر پور بوتا ہے ۔ مرشد رسالک سے یہ برمغان یا عے فروش کی حثیبت دکھتا ہے

حس سے دہ عشق اللی کی شراب فرام کرتا ہے ۔ سالک اپنے مرشد کی صحبت میں مسرت و

حس سے دہ عشق اللی کی شراب فرام کرتا ہے ۔ سالک اپنے مرشد کی صحبت میں مسرت و

میں استواری کے سامند ترقی کر باتا ہے۔

میں استواری کے سامند ترقی کر باتا ہے۔

پایاسی می بایاسی می بایاسی می بایاسید میرسه سست گرالکولکهایاسید

میں نے پالیا ہے کچھ یا لیا ہے میرے بینے گروسنے نامعلوم کو مجھ معسلوم کرسنے سے قابل بنا دیا ہے۔

بنا مرشدول كابل بليد ببرى الوس كئى عبا دست تیری عبادت میکارگئ کا فیوں میں سے ایک میں ان مولول بریمی اظہار خیال کیا ہے۔ تربعبت ميرى ما نئ سبير طرلقتت میری والیُسیے اكول حق مقيفتت آليُسبِ تےمعننول مجعدیا یاسیے ط مكس بوجع كون لكب آياسيے تشربیبت میری مال سیسے طرلقیت میری دایه سه تنب خداکی حقیقتت سمجدائی سیے مس نے معرفت سے می مجھ عرفان پایلسہے ذرا ماسنت كى كوشىش كركركون مجعيب كراياسيے

## ميلي شياه كامري فلسفه

مندرجه بالااشعاراس باست كالبين تبوت ببي كرصوفي كوثربويت نظريه اورعل مح ایک نا قابل نقسم وجود سے طور برشدایم کرنی ہوتی ہے۔ مبلے شاہ کی طرح اگر میمونیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شریعیت برعمل کرستے ہیں۔ نمیکن دراصل وہ عقیقی روحا نی زندگی سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شریعیت برعمل کرستے ہیں۔ نمیکن دراصل وہ عقیقی روحا نی زندگی مے تفامنوں ک راہ برحلتے ہیں۔ تربعیت سے تنظم ومنبط نے سالک کوطر لعیت کی راہ سے سيع تياركيليد يربويت تحرمحا فط ملاستع منجول فيعن اوقات غلط طريقول برعمل

مبليح شياه

کیا جمیعے شاہ جیسے قیقی روحانی صوفیوں نے ان سے خلاف بغاوت کی بخشق ہیں ستغرق سونی فی اندم باغی پڑا۔

ندم بی عابدوں کی رسم پرستی برداشت نہ کرسکے یہی و برب کے میلیے ست ہ کا نام باغی پڑا۔

حب کوئی مکوفی عرفال الہی کی راہ بیں اونچی پرواز پرموتا ہے تووہ نظم و صنبط کی با بند بول سے

منگ اکر شرای سے خلاف بغاوت کی اواز ملبند کرتا ہے۔ مزید براں روحانی مقام کی

ملبندی سے کیکارتا ہے۔

عشق شرع کی ناطر ؛ عشق کا شریعیت سے مسامخه کیا دمشتر ،

وه آزادر سنے ہوئے شرفیت (قانون) کی پا بندی سے اور مہتا ہے۔ شرفیت روحانی لقائی ایک بہبت ہی کم صورت ہے۔ اسفطرت النمائی لین ناسوت کھے ہیں۔ نربعیت میں مرید قانون کی با بندلوں کے مطابی رہتا ہے ۔ بچروہ دومرے مرحلے پر فرسٹ فطرت ( ملکوت ) بن کر جا دہ فالیس ( طرفیت ) میں داخل مہرتا ہے ۔ تبیرا مرحلہ قدرت ( جروت ) پر قابد پا ناجس کے لیے علم (موفیت ) ضروری ہے ۔ چوکھااور آخری مرحلہ فنا ہے جس کے لیے اسپائی ) (حقیقت) درکا رہے ۔ قبلی شماہ نے ان متحدہ قدم بلی شماہ نے ان میں عبادت (عبورت) محبت (عشق) پاکر تی متعدد قدم بلی شماہ نے ان میں عبادت (عبودیت) محبت (عشق) پاکر تی متعدد قدم بلی شماہ نے ان میں عبادت (عبودیت) محبت (عشق) پاکر تی متحدہ قدم بلی شماہ نے ان میں عبادت (عبودیت) محبت (عشق) پاکر تی متحدہ قدم بلی شماہ نے ان بساط ( وجد ) سیچائی ( خقیقت ) خدا ہیں مکمل متعزی ہونا ( فنت ) ستھے ۔ ان تمام ارتعائی مزوں میں ذکرنے اسم خدا ہیں مکمل متعزی ہونا ( فنت ) ستھے ۔ ان تمام ارتعائی مزوں میں ذکرنے اسم کردارا داکیا سنفا۔

## دوسرك مذي نظامول كالثر

سر ويدانني فلسفة حيات

سم بالمتدازم

۵. وکیشنومکت

4 ـ ميسکھ وھرم

ہدوستان میں فادری سلسلے سے صوفی مندوفکرا ورروایات سے ارتفائی عمل سندوستان میں فادری سلسلے سے صوفی مندوفکرا ورروایات سے ارتفائی عمل سے قریب تردیکھائی دیتے ہیں ۔ محفول نے گہرائی ساتھ مندوستانی فلسفہ کا مطا توکسیا مختا یہ شہزادہ داراسٹ کوہ نے مجد اپنیشدوں پر تبعرہ تحریرکیا سخا۔ مبلیہ شاہ نے اپنی تصنیفات میں سے ایک کماب " دستورالعمل " میں نجات ماصل عنایت شاہ نے اپنی تصنیفات میں سے اہم ترین طریقہ طالب کو دیرم منہ س اس کے مریز در انزرکھا ہے۔ اسے سکنا۔ راعظم کے بہنچا دیتا ہے۔ یہ ملم یونا نی صوفیوں پراپیا سجر بورا نزرکھا ہے۔ اسے سکنا۔ راعظم کے نومی لینے ہمراہ نے گئے سنتھے۔ اس سے بعد یہ بوران سے اسے اسلامی صوفیوں کوماصل ہوا۔

#### بيهمنكااز

مبلیمت و محدیدی مبدومت ایک زنده ندمهب محطور برنهی رمانها. اتبدائی مراحل میں اس نے تصوف براپنے اترات مجوارے سنے ۔ یمشرق وسطیٰ سے ملکوں اور معرس بجیل محیامتھا۔ تعتوف برمبر عدمت سے اتبدائی اترات بلیے شاہ کے شاہ کے شاء کے مندر میزدیل بڑے اور اسکے تیت ملاش کے ماسکتے ہیں شاءی سے مندر میزدیل بڑے اور ادرے تحت ملاش کے ماسکتے ہیں

ا. زبرونعوی

يز. منصوّفانه فكر

یہ میں میں میں بنیادہ میں ان کے علاوہ مجموعت میں نفتون کے دوسرے نکات دنیا وغروا مام کا گرتھوں کے دوریوائی کیفیت دھالی، دنیا وغروا مام کا گرتھوں کے دریوائی کیفیت دھالی، مماع قال بان زندگی کوخانقاہ میں رہ کرگزارنا ور بروں نقروں کی برماکرنا وغرو شامل ہیں مہلے سٹ و میں میں مور پرتبول کیا ۔ بہلے سٹ اہ کی شاعری میں مجمع تعدد اور میں مروم خود غرفی سے موائی اور تمام رہند داروں میں مروم خود خرفی سے موائی اور تمام رہند داروں میں مروم خود خرفی سے ممل سے می طاہم تو اللہ ہے۔

## توفلاطونيت يااشرافيت كااثر

نوفلاطونیت برستوں کے عقید ہے کے مطابی خراعلیٰ (سپریکگڈ) تمام است با کا رحبیہ مقا۔ یہ خود بیداکر دہ کھا اس کی بیدائش اس کے دجہ کا عکس تھی ۔ تب تمام فطر ت خدا ہیں سرائیت کرگئی تھی ۔ ما دہ عار منی لیکن لیک تارمتی کے کہ انسان نیراعلیٰ (بپریکڈڈ) ہیں دجدا ور نوفلاطونیت کے فائل اس نظریے کے حامل سے کھا کہ انسان نیراعلیٰ (بپریکڈڈ) ہیں دجدا ور دصیان کے درلیو منم ہوسکتا ہے ۔ میم کویہ تمام تصورات صوفیان شاعری اور مبلیہ شاء می اور مبلیہ سن ایک کلام میں بھی ملتے ہیں ۔ تاہم فوفلاطونیت برستوں اورصوفیوں کے بہاں فدائے تھتورے سلسلہ میں ایک اہم فرق ملتا ہے ۔ فوفلاطونیت برستوں کا خدا خالف محسوساتی ہے جیس کی ماسکتی ہیں ۔ تاہم فرق ملتا ہے ۔ فوفلاطونیت پرستوں کا خدا خالف محسوساتی ہے جیس کی ماسکتی ہے ۔ میمونیوں کا خدا کا ان مبلیے نشاہ کی شاعری سے کی جاسکتی ہے ۔ میمونیوں کا خدا کا ان خور ہونہ ان کا فریر ستی وجد وحال کا نظریہ ستا۔

مندواورصوفی فکرس کئی باتیں ممانلت رکھتی ہیں۔ مندوفکر اپنی انہا پرویدانی

نگرہے۔ برہم شوتر ' اپنیشدول اور گیتا سے پرستھا فرتریئے کی تیم ہو ل ہے۔ جس میں

ہم برہم و دیا لینی خدا سے بار سے میں علم پلتے ہیں۔ ہم یہ پہلے سے جانتے ہیں کھوفیوں

کا وجودیہ مکتب خیال وصدت پرسی کا فائل ہے۔ یہ مرف ایک جوم یعنی خدا میں بقین رکھت سے۔ اس مکتب خیال سے برشئے خدا ہے اور اس کا عقیدہ مہما وست (سب کچہ وہی

ہے ۔ اس مکتب خیال سے بیے ہرشئے خدا ہے اور اس کا عقیدہ سم اوست (سب کچہ وہی

ہے ۔ اس مکتب خیال سے بیے ہرشئے فدا ہے کہ سند نگر آجا رہ ہی اور سے اور اس کا عقیدہ ' تت

کیا ۔ ایک وحدت پرست نظا اس کا فلسف اور میں کہنا تا ہے ۔ اس کا عقیدہ ' تت

توام اسی ) (توہی وہ ) ہے جو بیان کرتا ہے کہ ہرسٹے خدا ہے ۔ مشنکرا چادیہ کے مطابق فدا ہے ۔ جنانچ و حدرت الوجود کا نظریہ خدا ہی مرف مقیقت ہے خدا ہی مطابق اور محیط کی ہے ۔ جنانچ و حدرت الوجود کا نظریہ خدا ہی مرف مقیقت ہے خدا ہی مطلق اور محیط کی ہے ۔ جنانچ و حدرت الوجود کا نظریہ اور پیا اسے مانگست رکھتا ہے۔

اسى طرح ومدست المشهود كاصوفى نظريردا مانج كوششتها الدويرًا است بهيت زياده

ملت ہے۔ یہ فدائی ومدست میں ہوات سے خیال کوبیش کرتا ہے۔ برہم کے نیزونندل کا مہد وفلسفہ منزلات سے صوئی لغرب سے مہدت قربب کی مشا بہدت رکھتا ہے ۔ صوفی کے نیز دنیا ہے نظر ہے کا بندشدی و دکھ اسے تفارسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے

مسلم فلینے میں مسئلہ ماسی میں مبدونظرے کی کوئی گرہیں ، مبیاکہ بہے شاہ نے اپنی کسی ایک کافی میں اواگون کے نفط کا استعال کیا ہے۔ نیجا بی صوفی شاع کی مصنفہ لا جنتی را ماکوٹ نے فیال کیا کہ مبلے شاہ مسئلہ ننا سخ میں عقیدہ رکھتا تھا۔ نفط آواگون دنیا میں نوگوں کی عام طور نیرا مد ولا دت اوروائیسی (موت) کی نشان دہی کرتا ہے۔ دی انظین سلم کے معنعت واکو میب نے می ندکورہ بالا دعولے کواس نقط نفر کے نبوت میں دی گئی مشالوں کی بنیا دیر دوکرویا ہے۔

عملی زندگ میں سالک کوایک پیرومرشد یا ایک شیخ کی روحانی رمہائی کی فرورت ہوتی ہوتی ہیں سالک کوایک پیرومرشد یا ایک شیخ کی روحانی رمہائی کی فرورت ہوتی ہیں۔ یہ بات ایک مهند وصا و حک ( عابل ) کی عملی زندگی سے بہت گہراتعلق رکھتی ہے۔ یہ بات ایک مہند وصافی منعبو ہے کا کام ایک گرو (ممرست ر) کی نگرانی میں کرنا مزوری موتا ہے۔

## ناتدازم كااثر

شطاری صوفی شیخ محد خوت گوالیاری کے بارے میں کہا جا تاہے کہ اکفول نے مستسکرت برجی اور کچید تماہیں تکھی تھیں۔ ان کی تعنیف ' کلید خازن ' (خوانوں کی جائی) صوفیانہ تعلیمات کوجیوش سے نظریات سے ساتھ طاکر پیش کرتی ہے۔ ان کی دوسری تعنیفت " بچرجیات " (زندگی کاسمندر) لوگیوں سے حرکت علی منبط نفس اور جس دم کے طریقوں کی اندرونی کی عینیت بیان کرتی ہے۔ لوگ کا شطاری عمل اور جس دم پر قالوہائے کے موان کی اندرونی کی عینیت بیان کرتی ہے۔ لوگ کا شطاری عمل اور جس دم پر قالوہائے کی موفی ایش اور جس دم پر قالوہائے کی موفی این افررکھ تا سے اور کو کے اصوبی پر مبنی سنسکرت کی کتاب امرت کنٹا ' کا ترجیء بی اور فارسی میں بھی دستیاب بھیا۔ کا ترجیء بی اور فارسی میں بھی دستیاب بھیا۔ موبی اپنے شطاری بزرگوں سے وراثت بی مہیں مہیں دم میں دم بی اپنے شطاری بزرگوں سے وراثت بیں مہیں دم میں دم بی و بھی اپنے شطاری بزرگوں سے وراثت بیں

مبلیے شاہ میں کا دائی میں کئر برکیا ہے۔

تیس کا دائی ہیں کا در صبی ہوئے ہاں

افود واجے بند کوسوئے ہاں

افرد واجے بند کوسوئے ہاں

افرد سیب سیمیں مبسی ہوگیا ہوں

میں نے نود در وازے بند کہ لیے ہیں

افران کے سیاق وسیاق وسیاق ہوں

اوران کے سیاق وسیاق وسیاق ہوں

ادراہ کرم میری مجست تعول کہ ہے

میں دسویں در وازے پرکھڑا ہوں

ازراہ کرم میری مجست تعول کہ ہے

میں دسویں در وازے پرکھڑا ہوں

ازراہ کرم میری مجست تعول کہ ہے

میں دسویں در وازے پرکھڑا ہوں

ازراہ کرم میری مجست تعول کہ ہے

میلیسٹ ہ انا مہت سشید تعین دوحانی تغیر ا

#### وسيتنومت كااثر

مندوسان میں ولیٹنو مت محبکتی مسلک کے طور پرشہور محا۔ الیٹورسے مجبت الا ملبند ترین مقام ولیشنو مت ہے۔ جسے الرائی الجینے ہیں اور حوایک مکمل ترین خود سپر دگی ہے۔ اس مقام پر عاشق وہ آرزو کر تاہیے جس میں محبوب محقیقی کی مری ہوں ہے۔ وہ لیکاعقیدہ رکھنا ہے کہ اس کا تحفظ مالک حقیقی کرے گا۔ وہ خود کو ایک دتھ کی مقدار تعتور کرتے ہوئے ہے مجبوب حقیقی کی خدوت کے لیے بیش کرتا ہے ۔ اور اسس کی مقدار تعتور کرتے ہوئے ہیں۔ ولیٹنو بناہ کا خواسندگار ہوتا ہے۔ اسلے شاہ کے اشعار میں ہیں یہ سب عنا مرطعے ہیں۔ ولیٹنو مدت میں آخری وقطعی مزل مقعود و ادائنا الینی مالک مطلق سے مفہور میں موجود ہونا ہے کہ ومکری المجبوب میں بیس ہوسکتی المیلی شاہ میں میں میں موسکتی المیلی شاہ میں مقبود میں موجود ہونا ہے۔ کیومکہ اس کے نفذل کی بھی بات کرتا ہیں۔ اس کی انہوں میں ہم کو مالک حقیقی کے لیے زوج کی حقیقی کے لیے زوج کی حقیقی کے لیے زوج کی

سكه دهم كااثر

قا دری معوفی مسکھے تحریک کوعزت کی نظرسے دیکھتے ستھے سکھوں سے بانچوں گرُو گروارجن دیوکی وزخواست برعظیم فادری صوفی میاں تیرنے گولٹان مبیل اسورن مندر کا سنگ بنیا درکھا تھا۔ مبلے شماہ خدد تھی بڑسے اوب واخرام سے ساتھ سکھوں سے نویں گروگرو

. محبوب كرشن ندنها مبت چرن كن اندا زسيم لى بجا بى سب

تنع بها درکوان کی بے شال شہادت اور دسویں گرو اگروگزیند مسلکے کو تھی پداطوار حکم انوں كے خلاف المسانوں كو فوجى طاقعت منظم كرنے كى وجسسے يا دكرتا ہيے وہ كہتاہ ي

كبول تيغ بهادرغازي مو كمول انيا البيته بالاسي

۔ کہیں نو (ائے بحبوب حقیقی ) نیغ بہا در شہید موکز طابہ ہوتا ہے

اور کہمیں تونے اپنا راستہ خود تبایا ہے

' بنیظ' مسکھتے رکیب سے حوالے کے طور برنظرا تا ہے۔ مہادہ کیراوں میں ملبوس مرکھ كسأنول كوكبها في تحبورما واله الكانام دياب حيفول تيمنل حاكوب كحفلاف أواز ملند کی تھی۔ سکھ اور صوفی دونوں خدائے واصر موسفے ہے قائل ستھاوراینی روحانی زندگی کی حدوجهد میں ابینے مرشدوں سے روشنی یاتے تھے۔ دونوں راگ رنگ کی محفلیں منعقد كريتے اور خدائے میزرگ وہزنر کی تولیت ہے لغے گانے ستھے موسیقی کی طرزوں میں راگ اور راگنیاں دونوں کولپند تھیں ۔ حبلے شیاہ نے بیمیت سے داگر ں بیں ابنی کا نیوں کو ترتیب دیا ہے۔

## میلیمے شاہ کی شاءی کا اسلوب بنجابی صوفیانہ شاءی کے سیاق وسیاق میں

## ينجابي صوفيانه شاءى براكم مختفروط

صوفیانه شاعری بھی آسٹیمہوں اِستعاروں اور علامتوں کے اعتبار سے نہا بہت شاندار ہے۔ مبیاکہ فارسی صوفیانه شاعری میں صراحی بیالہ ایکڑیاں اور برنطف تفلی منعت مری سے بھر بوراستعار ہے بہت مقبول بخے امیے ہی بنجا بی صوف بانہ شاعری میں ترتجین (جرخد کا تنے والی بہنیں) اور جنا (مجنا (مجنا کو بیاب مجنب کا دریا) کے استعار ہے بہت لبندیدہ ہیں مراور رامخیا کے عشق نے واستعان گوشاعوں کے دہن کوابی طرف اس طرح مرکوز کیا کواس

نے برا عاشق ) اور را تجھا (معشوق ) کی دوعلامتیں صوفی شوادکودیں مطالب ایک الیبی ہمرکی علامت کی طرح ہے جوایت عشوق را تجھاسے ملنے کے یہ گھلنے لگاہ ہے ۔ کونیا ' بیکا گھرا والدین کا گھر ) کی علامت ہے اور تجبوب حقیقی کاسکن ' سماہورا گھر ' اسسرال کا گھر ) ہے ۔ بیکا گھر ایس مرحض ( چرفہ کا سے والی بہنیں ) ہیں جہاں اپنی سبیدلیوں کے جومط میں ان کو تجبوب حقیق کے بیا ایک بہتر مخفر تیار کرنا ہوتا ہے ۔ ان کو ابیغے جبری کا چرفہ جلا کرنیکیوں کے دھا گے سے روئی تیار کرنی ہوتی ہے صوفیا مزشاعی میں دنیا کے التمان کو ایک مسافراورا لیک سودا گر کی علامت سے جہاں مسافراورا لیک سودا گر کی علامت سے جہاں مسافراورا لیک سودا گر کی علامت متحق طاہر کیا گیا ہے ۔ یہ دنیا ایک داست کی مرائے ہے جہاں مسافراورا تک ہیں اور دام کی علامت می خلائے لیے استعمال کی ہیں ۔ دہ کہتا ہے ۔

نبدرابن میں گئواں چرامیٰ نست کا دوجا بین انتہاج طرح ہے نا دوجا بین انتہاج طرح ہے نا دوجا بین انتہاج داحاجی بن کائیں دا دارنگ و نا ئی دا انتہائی دا میں کہن کہن گوں آب چھیائی دا میں مبدرا بن میں گائیں چرانے ہو اورلن کامیں قرنا بجائے ہو اورلن کامیں قرنا بجائے ہو اورلن کامیں قرنا بجائے ہو من جاتے ہو من جاتے ہو

نم اینا زنگ روب (بهبنت) حیرت انگز طور بر بدیتے ہو اب تم کس سنے ودکو چھیائے ہو

صوفی شاءوں نے بنجابی شاءی کومہرت مالامال کیاہے ۔ اکفول نے اپنے اشعار میں بنجا بی تشاءوں کی میں بنجا بی تہذیریب کی خاص انداز سے منظرمتی کی ہے۔ مہدومت انی گرووں اور منتوں کی طرح اکفوں نے اپنے روحانی رحجان ومسیلان سے ملکی وطنی ندندگی کی فلاح واصلاح سے لیے بڑھ چڑھ سے حبتہ لیا ہے۔

٧٧

غورسے کام لوتو دوانسان کہا ہے۔ ریمی فعدائی ایک علامت ہے۔ "فالق نے دنیا میں برگئتی علامین بیدائی ہیں ۔ شاع یامستورجو شاءی کی خلیق یامستوری کا نموز پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے کام بی مختلف علامین بیدائی ہیں ۔ مسلم اس کے خیل کی علی تصویر میں ہوتی ہیں صوفی یا کسی النہ والے کا فہن اس وسیع کا نماست میں النہ تعالیٰ کا نظارہ میں مگریمی اورجہاں کہیں بھی وہ جاہد کرسکتا ہے وہ فعدا کو عالم اسفل مو کے زمین یا حبت میں کسی بھی متعام یا با کسس و وضع میں وسکت ہے وہ فعدا کو عالم اسفل موحد ہے اور وصدت الوجود کا قائل بھی ، جنائی فا درطلق اس کے دیکھو سکتا ہے۔ بہلے شاہ موحد ہے اور وصدت الوجود کا قائل بھی ، جنائی فا درطلق اس کے بیرشے میں جاری وسماری ہے وہ ہرمگہ موجود ہے ۔ عالم عقان میں نماہا کہتا ہے :

نَبُن كُسِ تَقِيل آسِب تحييا لي وا كيغم كملال موكلست دسيعو كتے سننت فرمن دسسيند\_ے ہو کتے مام دیا تی ویندے ہو يحت متنے بلک نگائی وا ربيلى التدوالى مالكب بيو كسى آسيے لسينے مسالک مبو آبيے خلعتت آبیے خالق ہو آیدے امرمووت کرائی وا كرهد يوربوكد مرسه قامني مو كية منبرت بهروعفى ببو كتے تینے بہما در غازی ہو أبيدا يناكث كمسيح ومافئ وا ملهامشاه تهن محصبخاتے ہو بمموديت نال مخماسته بجترا تيهويجة ملسته نتن مينون تمل ماجابي وا

مم*ن کس تول آسپ مخی*یا بی و ا

مرزمین کے فرزند مبوسکے ہیں۔

میراور دانخباکی علامنیں تمروع میں شاہ سبن کی کافیوں میں استعال کی گئی تخبس مبلے شاہ نے اس سلسلے میں ان کی تقلیہ کی اول میں اپنے مجبوب دانخبا سے ذکر سے ساتھ ہمیر نے اپنے مالکہ حقیقی سے وصل حاصل کرلیا سمنھا رخدا کے عوان میں ووب کربلہا مندرہ انداز سے اند میں دوں۔

> رانخبارانخباكردى في مين آبي رائخبا بهوني سندون مينول دصيدو رائخبا بهراكھوكولى

\_\_\_ اینے مبوب رامخیا کا نام جینے جیتے میں خودرا مخیاموکی

موں مجے کوئی بھی ہمرنا م سے نہ کیکارے نجے مرت رائخیا کے اور سراوان و

ہررائخبا کی عشقیہ داستان میں رائخبا ایک جمگ کا بھیں بدل کواپنے گا کول تخت ہزارہ سے ہرسے ملنے کے بیے اس کی مسسرال آتا ہے۔ ہر حدالی کے ایک طویل و تف کے بعد لینے محبوب سے ملنے کے بینے کوشنی سے بتیاب ہے۔ مبلیے شاہ ہمرکے دوب میں اپنے محبوب حقیقی کی آمدیر مندر و ذیل گیت گاتا ہے۔

> مبهاشاه دی ایمهگت بانی بهت برانی شورمجانی ایمهگل کیکول جیبان جیبانی ایمت بزادان وصایا دامنی حبرگرابن آیا داه سانگی سانگرابن آیا

\_مبلهان ابنے مبوب خفیقی کا دازیالیاب

مهس نے اپنی مہرست پڑائی مجست کا جاب دیاہے اس مقیقت کو کیسے خیسایا جاسکتا ہے رامخیا نخبت ہزارا سے آئیس جوگ سے روب میں آیا ہے اس مہرد ہے نے کیا بہروپ دکھایا ہے

چونکه مبلیه سنساه کی شاءی کامرزی خیال مختنت اسیم ناخیاس نے اس می متاد استعارول كوحنم ديلب يعنن كوايك شيرا كيب قصاب ايك حنبكل ايك بكل اورايك ملأ وغره كي صورت مي بيش كيله مشير كي حيثيرت سي توركوشن كها تأسيدا ورحون بيتاب وقاب بن كراس نے خدا سے محدت كرنے والے بهرت سے مبدول كوراستے سے مثا ديا ہے جن كے مام المبليه سنساه نے مشرق وسطیٰ اور منبدوستانی تاریخ اور مذہبی واقعات سے یے کرمیش کے ہیں۔ مراس بنی نوع انسان کی منزل مقصود خدا کاء فال بیصی کاسکن بررور سے پیے قیقی مسكن بسير بياني برانسان كي سيكنواري (مجرد) دوست بنره كى علامست اس يدامتهال ک کئی ہے کراس کواپنے وال بین کا گھرچھور کر آخر کا راینے مالک سے گھرجا تا ہے۔ اس اعتبار سسے يردنيا بيكا گو( والدين كا گھر) سيدا ورنخهاركل كا گھر (سُوابراگھر)مشسرال سيد ليكن امس كنوارى كالبنيه مالك كركفري عزتت كرمسا كق خرمقدم كياجائيه كاحس نے لينے والدين كے گھرداس دنیا ) میں رہ کرایک المیبا تحفہ نیا رکیا ہے جن سے وہ اپنے مالک کی نظریں ایک سکھ ، نیخی لائت مجھی حاسے گی۔ بیلے شیاہ دنیا ہے انتان کوابک کنواری (کڑے) کہر کرنجا طلب کرتا سبع منواری کوشوست کاشنے والے میر (صبم) پرابناج پیر(لیسندیدہ خصائل) کوتیار کرنا بدر بهاری روح حسم میں ہے بہی الہیہ ( روحانی خوبیاں الینے دل برنقش کرنی ہیں تا کہم مالک تحقیقی کے مجبوب ہوجاً بیس مبلیے ننیاہ نے کہا ہے : كركمتن ول دهيان كرطيب

کردنین دل دھیان کرائے چرچہ بنیا خاطر پری کھیٹاں دی چرص تھوٹر پری ہونانہ پول سورا وڈیری مرت کرکوئی آگیان کڑا ہے راج بہکا دن جار کڑا ہے نامجو دیہتی کرکارکڑا ہے نامہو دیہتی کرکارکڑا ہے

44

طروت تا او مقول آوی گی مرسی ما سرے مجموتا ویں گی مرمو کا مرسمیان کوسے مجھ اگدول کرسمیان کوسے مادکان میں دوئوں مان ایکسار

تیرے بیے سوت کا تننے کا چرخر نیا باگیاہیے کر در مار مار داری

کمیں کو دس انباجی نه اسکا انواب بالغ ہوگئی ہے انداب ماند مینداری

اس سے خافل نہو تجد کوانے والدین کے گھرکی خوشیاں بہت کم ملی ہیں حمعیں تجھے کھیل کو دیس زگنوا دینا جاہیے مجھے کا م کرنا جاہیے اوروقت صنائع نہ کرنا جاہیے سخے کا م کرنا جاہیے اوروقت صنائع نہ کرنا جاہیے

یخے اپنے گھرکوٹراب ننہا کی کا گونٹرز نبا ناج اسیے حبب نودومرے کے گھرمائے گ نوبھی لوٹ کرنڈائے گ

و بھی وٹ ررہ اسے ن اور سی تولیثیات ہوگ اور اس برافسوس کرے گ

میلیشاه کے بیش نظرمقعد اعلی خداکاء فان بسے سی کومرف ایک مرشدگی رہائی سے ماصل کیا ماسکتا ہے۔ اس کے انسواری علامتی طور پرلینے مرشدگی تعظیم فکریم اور محبت وعقیلا کا اظہار کیا گیا ہے۔ مرشد عنایت تمیاه کواس نے ہمیشہ یار (ممبوب) ہیارا (معتوق) ماہی (رانجا) طبیب (معابی) وی وی کے نامول سے خطاب کیا ہے۔ ان میں سے کچھا لقاب یا معفات مہلے شاہ خیب ان میں سے کچھا لقاب یا معفات مہلے شاہ نے خدا کے لیے بھی استنعال کی ہیں۔ یاس لیے کہ اعلیٰ ترین روحانی مقام پر ہنج کر مرشد اور نی اور فول الک مہوماتے ہیں۔

مبیرا بخیا کا عشن اس سے کما روں برموائن دریا نے جناب عشق کی ایک علامت ہے۔ چونکہ بہررا بخیا کا عشن اس سے کما روں برموائن دائنجا کی طرح دصولا کا تفاضرا کیلئے استوال کیا گیا ہے برشد محد کا دوس برموائن دائنجا کی طرح دصولا کا تفاضرا کیلئے استوال کیا گیا ہے برشد محد کا دوس بھی کہا گیا ہے۔ گھڑیا ل مجانے والے دمھڑیا لی ) کولیطور علامت وقت سے محد کا دوس بھی کہا گیا ہے۔ گھڑیا ل مجانے والے دمھڑیا لی ) کولیطور علامت وقت سے

جہے شاہ اور کے ساتھ کے ساتھ کا اسالک کو کرا اکہا گیا ہے میم کا حرف احد کے ساتھ شال کرکے نرک بہتی مطلق بین خدایا عین کے اندر رکھا ہوا نقط محیطا کل (سکن ) کی حلامت کو ٹل ہر کرک نرک بہتی مطلق بین خدایا عین کے اندر رکھا ہوا نقط محیطا کل (سکن ) کی حلامت کو ٹل ہر کرتا ہے ۔ احد یم کے اصابے مصابح احمدیا نورالمحد یہ بن جاتھ ہوں ۔ وزیبا واوانسان کو موا گرتا ہے ۔ احد یم اور تورد دنیا کو سرائے بینی ، موست ایک اور تورد دنیا کو سرائے بینی ، موست ایک ایسے کو تور کی اور وئی یا دوئی کے دھا کے کو نور احج بیب کرے جاتا ہے ۔ ہرائ مجی موت کی ایک علامت کے طور پر ہے جس طرح نفا کا بہن کو خدا کے سے استعمال کیا گیا ہے ۔ نفا کو بی کا مطلب طالب اور محب کی طرح نفا کو بی کا مساب اور محب بو چنگاری پدیا کرنے والی مرلی کی اواز ہے ۔ مرشدا یک شبخر کی حلامت کے طور پر ہے جو کنواری (طالب ) کے باتھ سے تیار کر دوروئی کے دھا گے کو بیٹیتا یا با نہی لگا تا ہے ۔ اس کنواری (طالب ) کے باتھ سے تیار کر دوروئی کے دھا گے کو بیٹیتا یا با نہی لگا تا ہے ۔ اس طرح کی ملامتی مہیں میں میں میں ۔

## ملهضاه في منتخب كافيال

پایا۔ کی کھی پایا ہے۔ میرسے ست گرالکمولکھایا ہے۔ رہاؤ کہوں بئیر پراکہوں بیلی ہے کہوں محبوں ہے کہوں لیلی ہے کہوں آب گروکہوں جیے کہوں آب گروکہوں جیے

> کیوں محیط کا در آبار ہے کیوں بنیاں مخاکردواراہیے کیوں بیرائی حیث وحاراہیے کیوں بیرائی حیث وحاراہیے کیموں بین بن آباہیے

کپول ترکیسلمال فرصے ہو کپول محکمت مہندہ جب کرتے ہو کپول محورگھونگھوٹ میں بڑتے ہو برگھولھولادلڈایا۔ہے

> مبہائیں تھیں بے متاع ہوا مہاراج ملیا مراکاج ہو آ

## درسن پیاکا مجعظاج ہوا مرسن پیاکا مجعظاج ہوا آب آب میں آبسسایا ہے

یس نے وفائی تی پالیا ہے میں نے کچھ وفائ اللی پالیا ہے اوقفہ ،
میرے سبتے مرشد نے مجھنا معلوم چروں کا علم دینے میں میری مدد کی ہے ، وقفہ ،
کہیں وہ ترشن سبے کہیں دوست ہے
کہیں مخبول ہے کہیں لیا ہے
کہیں وہ خود مرشد ہے کہیں مرید ہے
گہیں وہ خود مرشد ہے کہیں مرید ہے
گہیں وہ خود مرشد ہے کہیں مرید ہے

کہیں سنہ ورہدے کہ وہ سجدیں رہ الب کہ کہ وہ سجدیں رہ الب کہ دوہ مندرس ابتا ہے۔
کہیں کہا میا تا ہے کہ وہ مندرس ابتا ہے۔
کہیں وہ جنا وں والے بیراگی کی طرح نظرا تا ہے۔
کہیں وہ سنے بن کرظام بیوناہے

کہیں ترکہ سلال ہوکر تقدس کتابیں برصتا ہے کہیں مہندوسا دھوین کرجیب تب کرتا ہے کہیں اس نے خودکو دہزیر و دل میں مجھیا رکھا ہے کہیں وہ ہرگھویں انیا بیارا ورکہ لاربرسی اسے

مبهاکهها به کرم اتمام تریج وسداین قا در طلق (محبوب) پرب میں نے اسم مہم ان لیا بیدا ورم را کام بوگیا ہے مس کا دیدارسی مراعلاج ہوگیا وہ ہر دی روح میں سمایا ہوا ہے (P)

بس کرجی نمن لیس کرجی کائیں گل اسال السس کرجی توں مویاں نول مارنا ممکداسیں سطے کھی ووانگوں کسے داسیں محل کرد سے سال کل گھٹ داسیس مہن تیرلائیوائیکس کرجی

کسی محید سے سواسی بکڑسے ہو کسی اسع عیب نول کڑسے ہو اسال ہردے اندر مکڑسے ہو ہمن کرمسے دیاسونس کرجی

مبلی شاه تیرید اسی بردسی سال تیرام محدو کیمن نول مرد سے سال تیریال عرفه ال نشال کردسی سال مین بیشد پنجروی کس کرجی

ختراب اس کونتم کو مجھ سے سکرا سے اب مجھ بات کر تونے می کواذیت بہجانے کے پیچوٹ ہیں دی تواکب گیندکی طرح اس کو بکرا آبا اور مار تا تھا تونے ہرلو کے کا گاکھونٹ دیا تھا اب تونے برلوکے کا گاکھونٹ دیا تھا اب تونے برلوکے وحمشیا نہیں سے ایک پیرمادا ہے

> تمہیں میکینے کے باوجودی نے مایکرانے لیکن میری تم خودکو مجھیا نے میں مہیت ماہرہو میں نے تہمیں اپنے دل کے اندرفیدکر لیا ہے اب تم کہاں مجاگ مسکو کے

کبہاکہنا ہےکہ بی تبراخلام تھا میں تبرے دیدارے کے لیے مرد ہاتھا میں تمہاری فری منت سماجت کرتا تھا اب تم نہایت استواری کے ساتھ برسے تن بدل میں براجا ل رہو



ہوئے بین بیناں دنے بردسے ورشن سمائیاں کوہاں تول کردسے بک کی دوڑن فران وردسے

لگ گیا میہوں تاں شرم سیدھائی دمیں ورج ، ہوئے میں رہی ناکائی حب کی تم سیوں برمیت مشکائی ۔۔ رہاؤ دُول دُول عِنْسَى لنگارسے و مدسے عاشق دیکھوکسسے دل مجدسے تواتو تواک محد لو مجدسے تیں کوئی لائج گھنٹ مجرمائی

یس ما ناعشق شکھالا۔ ہے چوہ ندیاں وہن اجالا۔ ہے کدی آگ بجرے کدی بالا۔ ہے نمت برمبوں جرات نشائی

> بیابس کرمہوتی ہوئی تراعشق مسیب کی دنجوئی مراشطون اور ناکوئی مراشطون اور ناکوئی اماں بابل مجین ندسجائی

نیں کا دلت میں موسے ہال نودروازے بندگرسوئے ہال دردسویں آن کالحصے ہاں کریسے من مری آسٹ نائی

میہے شیا ہیں تیں بہروارسے ہاں تیرسے دیکھی سے ونجارسے ہاں

## مهم مجداسی میں میں سیوں میار سے ہاں کی میہوں کھول کھائی

میری انگھیس تیری انگھول کی غلام ہوگئی ہیں حوسنیکڑول میل کی دوری سسے تیرا دیدارکرسکتی ہیں وہ ہرکھ بینے حوفی سے مسائندہ وارتی رہتی ہیں

مجست کی فراوانی سے ساتھ سیب تمرم وجاب جاتارہا۔ ہے اب میں (نکبتر) کاشائر بھی باقی نہیں رہا حبب سے میں نے تم سے عبت کی (وقفہ)

مجست کے نقارے بے رہیں انہیں سُن سُن کرعا بینی ان سے بینے کی حکہ بھاک دسیدیں نثرم وجاب کے ساد سے دھا گے کوٹ کے بیں تم نے اب مجھے بہلا بھیسلالیا ہے

> میں نے سوچا تھا کہ منتی بہت اسمان شغلہ ہے۔ نکین بہ چارشہوں کی ایک اور بخی دھارتھی کہمی براک کی طرح مخبر کما ہے اور کھی سرد ہوجا تا ہے فرقت آکش زندگانی کاسا کام کرتی ہے۔

ا و مبوب البختم می کر مجھے بہت کی مقت بہوتی ہے۔ تیراعشق میری دلبت کی بات ہے۔ تیر سے علاوہ میرا اورکوئی نہیں ہے۔ مذا ماں ، مذا با ، مذہبین مزمجانی جب وصل کا وقت کسیرگا تب دروحانی مسرت نا فابل اظهرار بهوگی بیخودی وبهوشی کی کیفیدت طاری مهوجاکے میری مشدره بدحه سسب لیسر جا ہے گی

میں تر ہے سیب جبی ہوگیا ہوں میں نے سورے کے سیے نو درواز سے بندکر سیے ہیں میں دسویں درواز سے برکھڑا ہوں میرا مے مہر بانی میری محبت قبول کرے

مہاکہ اسے میرے میوب اس تجدیر قربان ہول میں تیرے دیداری تمناکر رہا ہول اگریس تجدوبیارالگ ہول توری مجست کا جواب دے یا یہ مجبت میری ہی طرف سے سے ب (r)

بیل جنت گھر تیرا بھیر ہوا اوجل بل مائی دھیر ہوا تن راکھ اطری تال سسیر ہوا عققا میں گھے آیا ہیں توں آیا ہیں میں پایا ہیں سے رہا وُ

مکری برگونرونیول مجونسب مخول مهتم دیکیوای ابرامبیم محما وزج بالیوای ابرامبیم محما وزج بالیوای اومینول کیاسے آیا بین

اکنا دسے پوش لہائی دسے اک آریال نال جھوا تی دسے اک سولی جائے دوائی دسے کریس کل واسدھ اٹیال ہیں

> مبلیے شیاہ دے کا دن کرن کر تن محبی است من آمرن کر

وچ دل دالوبا ماون کر نوباراکن الکائیال ہیں

او دوست اجس گھری تیرا دا فلیموا وہ جل کررا کھ کا دھیر ہوگیا نب نوش فلیکن مہوا جب را کھ ارکئی ادعشق اِ لومجھ میں درآیا۔ ہے تواکیا۔ ہے اور میں نے تجو کو انیالیا۔ ہے۔ (وقفہ)

تویے وکریا کے مردارا جلایا تویوشت کو مہرت می دکانوں برسیجے کاکاران بہا توسے ابراہیم کواک میں وال ویا اب توسے میرے بے کیا مجوٹرا سے

کی بین کی کھال کھنے لی گئی تھی کی بیس مین برارسے مہلائے گئے ستھے کی بیس مین کوسولی پر چرامعا دیا گیا تھا اب تیرے باس میرے کیے کیا رہ گیا ہے

مهاکتها به کمبورختی کیمان کسب تن معنی اورجماع سندان موکیاسید جن برخشق کالوم (مغورا) بخاسید میرلوم اکسی مل کرنجیل گیاسید (a)

ولرسنجل كنيم لامي يجهول بجهونا ومميكا او تحقيمش زلنجاسيد او تحقيماشق ترافق سائی او تحقیمنول كردال بایی او تحقیمتول كردال بایی او تحقیمتول كردال بایی

جاہی ہے جہا بھیر او تھے بے پروامیاں دھیر او تھے دہل کھاوند سے شیر او تھے دہل کھاوند سے شیر او تھے دول بھی جھلیا جا ویں گا

کلالا ل داگھریاسے اوستھے اون مسست پیلسے مجرمجرین پراسے خاسصے اوستھے تول مجی جبوللجا دیں گا مہماغرش نہوئے من کھ دی نیندر محرکر ہوئے اٹا الحق نام کھول گوئے برط دسولی دھولاگا ویں گا

اوعاشق ابمتت میں ذراسنجل کردم با ورزلجدیں تجوکو بھیا نا پرسے کا اوم زلنجا کاعشق ہد وہال سنیکڑول عاشق در دیں تربیت ہیں ادھ مجنول جنج جلارہ ہے تووہال سے کیا یائے گا

ما اگرتوبهت زیاده نابت قدم ہے وہاں بہمن محیاب پروابیاں ہیں وہاں منیخوف سے کلیفتے ہیں وہاں توبھی فریب کھاجائے گا

جے فروشول کا گھر پاکسس ہی ہے۔
مجہال مست اور پیاسے آتے ہیں
مبال مست کے پیائے ہیں۔
مبالب بجر کے پیائے ہیں۔
وہاں تیرانجی می للجا جائے گ

مبها برا میت سے الک مہٹ کرمت جل مہیر مرکع کی نیندسو مہیر مرکع کی نیندسو این زبان-سے آبادی (میں خدامول) نزکیر ورزنومجنت کا گیست کا تام واسولی برجراها دیا مبارے کا

> م منصور بھی شیخے آیا ہے۔ منصور بھی شیخے آیا ہے تیں سُولی بکراح طعایا ہے

كېول شخىشائخ مونابس كېول اديانى بېچارونابس تېرا دنت ماكېول يايس دا

تىں خوت نەكتومىيانىڭ دا

منبے نلول تجہلہاجنگا حس نے نام لیکائی وا رل فقرال مصلبت کسی مجبورا کیورا یا ہیں وا

تمکس سے اپنے ودکو تھیاتے ہو منصور بھی تم تک آیا تھا اور تم نے اس کو شولی برجڑھا دیا تمکو خدا کا خوف کیول نہ آیا

مجھی تمشیخ کے رویٹ بی ظاہر ہوستے ہو مجھی منہائی میں مبھے کر روستے ہو محولی میں ترکوجان میہجالت نہایا مبلے سے تواس کا جولہا ہی بہتر ہے جس پر روئی لیکا ٹی مائی ہے سب فقرل بیٹھ کرایک فیصلے پر پہنچے اور ایس میں مجور سے مکام ہے بانے

کی کردا کی کردا وہ کی گردا وہ ہے۔ رہاؤ کی گردا وہ ہے۔ رہاؤ کی گردا وہ ہے۔ اور ایس سیدیاں دستدیاں میں بہیں بنداں وہ برداں وہ

وحدت دا دریا ؤسترانا کوئی دبداکوئی تردا وه مهاشاه نول آن ملاوو مهم سیماس گھرداوه

وه کیاکرنا ہے وہ کیاکرنا ہے ممبوب سے دریا فت کرووہ کیاکرنا ہے ۔ (وقفہ) ممبوب سے دریا فت کرووہ کیاکرنا ہے ۔ (وقفہ) مسی کھمیں رہنے ہوئے ہوئے ہردہ لیسندیدہ اور قابل قبول نہیں ہے

وحدرت کا دریاا بینے لورے بہاؤس ہے
موئی ڈورب گیا اورکوئی تیر تاہیے
مبہائی مجوب حقیقی سے طلاقات قریب ہی ہے
مداس محرے مازوں سے واقعت ہے۔

(A)

میرے کی دے وی چور
سادھوکس نوں کوک مشنا وال
میری کیک دے وی چور
کیتے دام داس کے فتح محمد
مسلمان سبورے توں چڑدے محمد
مسلمان سبورے توں چڑدے محمد
مسلمان سبورے توں چڑدے محمد
میری کیا ہور
میری کیک دے وی چور
میری کیک دے وی چور

. جس وصونا بال ترس بالونا بي محفر خور بويا مور آب معاصب س نول محال لائے مينو ل اسے دی گت زور جي برانكھ منے والكميا محون مرسے من والكميا سادھوں ٹوں کوکٹ شنا وا ں میری کیکل دسے ویں چور

پیرپیراک بغدا داسال وا مرشد مخت لامور م براسی سی بخوکود، اب گنری آپ دور سی بچوالہویں دسناں باں مبہ شاہ دا چفل خور سیا دھوکس نول کوک مشنا واں میری کیکل دسنے ویر چور

مرے دامن میں کوئی چوران جی ابوا اوسادھو امیں اسے کیا نام دُول میرے دامن میں کوئی چوران جی لیے ہے کہیں وہ رام داس ہے کہیں نے محد ہے فدیم زمانے سے بہی شور مطا اربا ہے مسلمان مودل کو جلانے سے فرت کرتے ہیں مہند وفرس دفعانے سے چوستے ہیں مہند وفرس دفعانے سے چوستے ہیں اب معار سے دال کی مجمد ہے ہیں اوسادھو ا مجے اب اس کا کیا نام تا نا چاہے اوسادھو ا مجے اب اس کا کیا نام تا نا چاہے میرسے دامن میں کوئی چوران مجمیا ہے جس نے اسے ملاش کیا اس نے مذیا یا وہ سوکھ کرمور کی طرح دبلا تبلا ہوگیا ہے حس کسی کوعبی قا در طلق ملاش کرلیتیا ہے یا لیتا ہے میں اسی کے سبب حود کو توانا یا تا ہوں جو کوئی کھی نصیب میں اکھ دیا گیا ہے اس کوکون بدل سکتا ہے اور سا دھو ایس کس کا نام گول اور سا دھو ایس کس کا نام گول میں کسی کوئی چوران جھیا ہے میں سے دامن میں کوئی چوران جھیا ہے

میرا روحانی بیربغدادس سینے
میرامرشد لامورس سینے
وہ محمد سے دیں جراسے موسے ہیں
میسے گذی اور دور
میں تم سے ہول کراسے مبلد مکر الو
میں تم سے ہول کراسے مبلد مکر الو
میرے دامن میں کون چوران میں ا

9

رائجها جوگرابن آیانی
واه واه جوگرابن آیانی
اس جوگی دست مین کشورس
بازال وانگول لیندست دورس
مکمه و که حیال دکه جا و ن جیورس
انهال اکھیال دکھ جا و ن جیورس
انهال اکھیال سنے لال لکھایا نی
رانجها جوگرابن آیانی

اس بوگی دی کی وسے نشانی کن میں میں میں میں میں میں میں گئی وی گئی اس کی ایست تمانی معوریت اس وی ایست تمانی میں الغوں اصریب یا بی المنام المعرب الغوں اصریب ایانی میں کا میں المانی ایانی میں کا میں المانی ایانی المانی ایانی المانی الم

رانجها جوگی تیمی مگیایی مرسایاتی مرسی می ماطری مسایاتی این مرسایاتی مرسایاتی مرسی می مینون مینون مرسایاتی مرسی مینون مینون مرسایاتی مرسی مینون مینون

مبهاشاه دی بن گت بانی بهباشاه دی بن گت بانی ایبرگل کیکر مصیحهیای بهن شخصت بزادیون وحانی را مجها جوگرابن آیانی

رانجاج گی بن گراگیا ہے۔
واہ واہ رانجا ہوگی بن گراگیا ہے۔
اس جرگی کی انگھیس کٹورسے کی طرح ہیں
جن بیں بھی برخی ہوکر خوسطے کھاتی ہیں
جب وہ لٹکاہ کے سما سے جا کا اس بے توسسب مرکبہ وورم وہا سے ہیں
میری انگھوں نے محبوب کا عرفان یا لیا ہیں
دانجہ اجرگی بن کراگیا ہے

اس بحرگ کی نشانی کیاسیے ہ اس بے کا نول میں بالیال اورگرون میں زمگین فلیتہ مچاہیے شکل سے وہ بوسعب نمانی نظرا تلہ ہے اس نے العت ہوکر العد اکی خلیق کی سبے دانخیا جوگ ہے دوب میں طاہر ہوا ہے میں ول کے ساتھ اس کی خدمت کروں کی میری نجبی زندگی سب مبری اس کی خوات کروں کی اب اس نے مجھے بہلا یا مجسلایا ہے دانخیا جوگی کے دوب میں انگیا ہے

(I)

گوریال دادولکال آن مینوں اپن خریکائی مینوں اپن خریکائی کیا مانامیں کیمفرکتوائی ایبر کی کیکوں جمہوری کیمیائی مین بویافضل کمال مین بویافضل کمال محریالی دادولکال

محری کاری کوریال وجا وسے رمین وصل دی کیول کھٹا وسے میرسے من دی بات جوبا وسے معرب جاسے کھڑیال

ان مدباما بیمشهانا معارب سغراب تان مزان منازروزه میسگیا دوجا: مدیرا سے دیس کلال كفريال ديوونكال

گوے کا من کردسویرسے حاد دگرا وان ودسے ودیرسے کوس کوس کوس آیا مرسے لکھ برس رسی ہوری نال محظ یالی دیؤوںکال

معائیں مکھ وکھیں وسے عجب نظارے موکھ وہلت سکے جوباس بیارسے موکھ وہلت وطوعی کو سے کری بیارسے واقعی کو سے کری بیارسے واقعی کو سے کری بیارسے واق الحق وہ واوال واقع کی طالب واو واقع کی اللہ واو واقع کا کھوا یا لی واو واقع کی اللہ واو واقع کے مطوع کے مطوع کے مطابق کی مطابق کے مطاب

میلهاشاه دی سیجیباری مادی سومارن بارست ماری کوشی کوسی بن آ داری مینوں ویران ہویا محال محفویا لی د لیونکال

گھڑیا کی کونکال کر باہر کرہ آج برامجوب گھڑا گیاسیے مجھے ہوئی نوک فرکھیں سبے مجھے بچو پڑنہیں کہ یہ کہاں کھوگئی سبے اس حقیقت کو کیسے جھیا یا جاسکتاسیے اس حقیقت کو کیسے جھیا یا جاسکتاسیے اب مجدیرخداکافعنل موگیاسهے گطریالی کولکال با مرکرو

گھڑیا لی گھڑی گھڑی گفتٹہ بجا تاہیے پروصل کی دات کیول گھٹا کے جا تاہیے پراگرمیرے دل کی بات پارہا ہے تواسے اپنے ہاتھ سے گھنٹہ بجنیک دنیا جاہیے گھڑیا لی کوبا ہرلکال دو

شابانہ باجا لگا تاریجہ ہی جا تاہے ما ہرموسیقا رول نے اس کے ٹرول کوسیا یا ہے نماز روزہ سب نے مجلا دیا ہے سمر مجرکے شراب کے بیا ہے مے فروش دے رہے ہیں گھریالی کو با ہرکٹال دو

> جاد ولونا شروع کروا ورمنز برهو برط سے بڑے ما دوگرول کوانے دو بری ممنن کے بعدیں نے ان کو قالویس کیا ہے لاکھوں برس دومرول کے مہراہ رہنے کے بعد محمط یالی کو ہا برسکال دو

مجبوب تقیقی ہے ترم روسٹن کے عجب نظارے دیکھے ہیں مجبوب تقیقی کی موجودگی کی وجہسے مسارے عمر دور مہو تھے ہیں مرکد رقی ہوئی امھی مات کیسے فرھائی جاسکتی ہے

## ون تسکلے سے پہلے اس سے آسے دیوارکھڑی کردو محطریا لی کونکال با برکرو

میلها کهناسیدکم میوب حقیقی کی سی طری مرکسطف به کھویا نے مجھے کنارسے پرلسکا دیاسیے میری باری ایک طویل مدت سے بعدائی سیے میمے بری جدائی مہمت ہی سخت و دشوار مہوکی محفے بری جدائی مہمت ہی سخت و دشوار مہوکی

کی کردائین کی کردا کسی کہوکہاں دلری کردا اس دے گروم وسدیاں رسدیاں نہیں بندال بہن پردا وی میست نمازگزارہے، بمت فانے جاسچدا آپ الوکین لکھ گھرال دسیے مالک سیم گھرگھردا جبت ول دیجیاں تب ول تول ہی براک داستگ کردا موسیٰ تے پھراون ا فرعون) بنائے دومیوال کیونکر لوط وا موسیٰ تے پھراون ا فرعون) بنائے دومیوال کیونکر لوط وا مالفر فالم خودولیں سیم دورزج کس نول کھ دا است سیم کور وا فار وا دا ہواک دبیدا اکس مطروا وا درہا وسسی وا ایجواک دبیدا اکس مطروا وصدت دادہا وسسی وا ایجواک دبیدا اکس مطروا وصدت دادہا وسیم وا ایجواک دبیدا اکس مطروا مست وا درہا وسیم ول آپ ایک دبیدا کوشت ہے بردا وسیم دل ایک دبیدا کوشت ہے بردا واب داعشی میکھیلا، رہت پہندا کوشت ہے درا

ا ا کیلے شاہ کی نتخب کا نیاں وہ کیا کرتا ہے مجھے تباؤکہ دبر کیا کرتا ہے ایک میں کہ دبر کیا کرتا ہے ایک میں کہ دبر کیا کرتا ہے ایک میں کہ دبر کی اور مندر میں کہ درہ کیا جائے وہ مسجد میں جا کر ما تھا گیا ہے وہ مسجد میں جا کر ما تھا گیا ہے وہ ایک ہیں وہ مرکوکا مالک ہے وہ ایک میں درکھوکا مالک ہے دہ اور کھوکی دور ہے دیا ہے دور کھوکی اور کھوکی اور کھوکی اور کھوکی کھوکی دور ہے دور کھوکی کھوکی

توسے موسی وفرعون کو پیداکیا آور دوم وکرخود لرط طرا توم رمگرم وجود سیدا ورفیصلهٔ خود کر تلب کیمس کو دوز زع میں لیجائے۔ پینا زک بات ہے مجھے اسے کیول نرکہنا ماہیے

یرہ رف ہوت ہے جیے سے یوں تر بہا عاہمیے وہ حران کن زمین ہے جہال ایک دبایا اور ایک حلایا جاتا ہے اس وصدت وصداقت کے دریا میں ہرایک پیرنا نظراتا ہے

وه ادهر به وه ادهر می به وسی آقاید وسی خدتمدگارید ملها! مرشد کاعشق ایک مثیر به جوخون بینا

اورگوشت کما ناسید

(12)

مینوں کی ہویا ہن میخوں گئی گواتی میں کیوں کملی آکھے لوکال مینوں کی ہویا ہے میں ویت دسنا ایں تیں میں ویت دسنا ایں تیں میس ویت دسنا ایں تیں مستے ہیں تک بھی قول ہی 'اندر با ہر ہیں اک پاراک اداد مشید الک ہیری اک نین چھٹ پائے کا وروں ہرول ناہری نائین منھور میارے کہا انا المق کہو کہا گیاں کیں منھور میارے کہا انا المق کہو کہا گیاں کیں منھور میارے دا عاشق' انیا آیے ونجایا جین

مع كيا بوكياب مرا وفاردودس كم بوكياب

اوگ مجھے کی د بوانہ کہتے ہیں مجھے کیا ہوگیا ہے
حب میں اپنے اندر حجا نکتا ہوں مجھ کیا ہوگیا ہے
تر مجھیں اندرا وربا مرسب حکہ موجود ہو
میں منتا ہوں کو اس کمارے اوراس بارنا وُالیک ہے تیمالک ہے
میں منتا ہوں کو اس کمارے اوراس بارنا وُالیک ہے تیمالک ہے
میماں کوئی ناوُنہیں کوئی حیثہ نہیں
میماں کوئی ناوُنہیں کوئی حیثہ نہیں
میماں کوئی ناوُنہیں کوئی حیثہ نہیں اس خدا کا عاشق ہوں میں سے اپنی
میماری میں میں اسی خدا کا عاشق ہوں میں سے اپنی
میماری سے

(1)

پرداکس توں رائحی دا
کیوں او لجے بہرہ بہرجعائی دا
پہلے آپے ساجن سانجی دا
بہن دسنا اسے بنی غازی دا
بہن آیا آپ نظار سے نول
ورج لیلی بن بن جعائی دا
شیاہ شمس دی کھل لہا ہو
منعہورنوں جاسولی و دا ہو
ذکری مرکلو تردھرا ہو
دکھیا رہ گیا باقی دا

من کهیافیگون کهایا بیمونی دامچون بسائے خاطریری جوگت بنایا مربیرحترولاکی دا نهن ساوی ول دبایا بین رزرمبندال جیسیا جیسیایا بیس مرد بهانام وصرایابی وی اولهار کیسیاخاکی دا

تم سے ابیا رازیجیا تے ہو تم بردے کے پچھے سے کیوں تھا نکتے ہو اوخدا پہلے تم نے بچھے بیداکیا! نم کیوں اب مجھے تمازیر صفے کاسبق دیتے ہو تم آب ابیا حبوہ دکھانے کے لیے آئے ہو اور لیانی بن کرچھانکتے ہو

> تم نے شیار شمس کی کھال کھنچوائی منصر کوسولی برجر طعایا وکریاکوارے سے جروایا اب اور کیا لکھا ہوایا تی رہ گیا ہے

تم اقابل اظهار کا اظهار بن سکے تم نا قابل اظهار کا اظهار بن سکتے تم ہاری خاطر سے دنیا نبائی گئ تمہارے مربر اسمان تولاک کابن گیا

> اب تم بهارسے پاس اسکے ہو اوراب صیا مت ظاہر ہوگئے ہو

کہیں تم نے کہا نام رکھ لیاسیے اور درمیان میں صرفت خاکسکا پردہ دوگیاسیے

(Ir)

عشق دی نوبول نوس بهار میمونک مصلی میمونک مصلی میمونک مست نولوا میمونک میراول میمونک میراول میمامردار میراول میمامردار

عمر وی مسیقی اندر بھریا تال ملیتی کدیے نماز وصدت ناکیتی مہن کیول کرناا ہے دھاڑو دھاڑ

مامیں رمزعشق دی یائی میناتوتی مارکنوائی اندر باہر ہوئی صفائی جنت ول ویجھایارویار

مررانجها در برسرگرمیسلے معلی میردھوندیدی سیلے رانخها یا دفعل ورج کھیلے منبول مشدھ بدھ رہی ناسار

وید قرآبائر هزیره ترکیکی سی دیری در دیال گھس کے متھے تاریب نیر تھ ناریب مکے جن یا یا تین نورانوار

عشق محملایاسجده تیرا نئمن کیول الوس الویں یا وسیے جھیڑا نملہا بہور مہوجیب جیسرا محری سکی کوک کیکار

عشق مهیشدنیا اور تازه رمناسید مفعلی جلادال اور لولما توردس بیالهٔ سولهٔ اور تبیع رزیط عالم اسیایی تیز تراوازمین کنهاسید عالم اسیایی تیز تراوازمین کنهاسید میح (ملال) کوهم وارد سے منوعہ (مرام) کوقبول کرنے توسے مسیدس عربربادکر والی تیرا باطن برائیوں سے بھرام واسب تو نے میں نماز وحدت نہیں بڑھی اب توافسوس کیول کرنا سے اب توافسوس کیول کرنا سے

حب بیں نے عشق کا سبق ٹرمعا میں نے مسجد میں اپنا دل رکھ دیا میں مندرکی طرف کھاگ کھاگ کرگیا میں نے بچریہ دیکھاکہ بارٹو میرسے گھر سے اندرسیے

> حب مین عشق کارمزشناس ہوا تودمی، اور تو، نوٹ کرتیاہ ہوسکتے میں اندریا ہرسے یاک ہوگیا میں نے میں طرفت دیجھا خداسی کویایا

مراوررانحباکا بلن ہوگیا ہیں مراس (خدا) کو دھونڈ نے کے بیے دُوردُورکل کئ کیمن محبوب رانحبا اس کی نغل میں کھلا میں اسینے میوش وجواس میں ندریا

م م درا در قرآن پر موپڑھ ہے تھا۔ سے مسید سے میں میں اپنے میں

عشق نے مجھے سی دیے کرنا کھا ویاسے ہے متم اب الیس میں حکا گا کیوں کرتے ہو کہا کہا کہ سے ناموش رہو کہا کہ سے خاموش رہو کہا ہے کہا کہ سے خاموش رہو کہا ہے کہا کہا کہ ایکا رکا خام تر ہو جیکا ہے

(10)

مانی کدم کرمنیدی یار واه واه مانی دی گزار مانی مانی نوس دورا و ب مانی دا کفرکار مانی مانی نوس مارن لکی مانی دیسیمیار حس مانی بربوسی مانی ، سومانی مهنکار مانی باغ ، بغیجه مانی ، مانی دی گزار مانی مانی نوس و مکیمن آئی مانی دی بیمهار منس کمید کیم مانی مهووی بینیدی پان بسار منبس کمید کیم مانی مهووی بینیدی پان بسار منبس کمید کیم مانی مهووی مان بینیدی پان بسار

اے دوست از مین پرفتسا دہریا ہورہا ہے زمین کا باغ واقعی قابل تولیت ہیے مٹی کا گھوڑا اسمی کی پوشاک اور مٹی کاسوار ہیے مٹی مٹی کو دورا رہی ہیں مٹی ہی کی اواز ہیے مٹی مٹی کوری کے میتھیا رول سے ماررہی ہیے مٹی مٹی پرچرط حکر مٹی پرمغرور مہور ہی ہیے چھوٹے بڑے باغ بغیم میں کے بنے ہوئے ہیں میں میں کو اور اسس کی شکفتگی کو دیکھنے آئی ہوئی ہے میں میں وارام کے بعد میں ہوجاتی ہدا ورمنہ سے بل گرتی ہے مہاکہتا ہے کراس سے حل سے بیدا نیا مساراغ ورسر سے آباردو

(14)

مینول کون مجعیانے میں کجھ ہوگئ ہورنی مینول کھی ہورتی اور کھی ہور آیا جا یا اور کھی ایا ہے کہ میں گھی ہوگئی ہورتی کھی کے میں کہ کہ اور کے اور کی کا میں کا اور کی کا میں کا اور کی کا میں کہ میں کہ میں کہ اور کی کی اور کی کا میں کہ کی اور کی کے کہ کا اور کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے

محے کون بھیانے میرارُوب بدل گیا۔ ہے میرے مدامیت دینے والے نے محصینی پڑھایا وہاں نہوئی اجنبی کیا نہوٹا صرف خدان انداپنے آوروجال کی نمائش کی خدا نے اپنی سجر بوروحدت کامطابرہ کیا مدانے اپنی سجر بوروحدت کامطابرہ کیا وہ اوّل سپولیکن اس کا کوئی مسکن بہیں وہ فال ہر وہا طن میں دکھائی دیتا ہے مہرے نام ونشان سب معدوم ہو گئے ہیں اور حمارات سوروغل اور حمارات مدائے واحد ) نے وہ در میں اپنا جمال دکھایا قاد رمطلق (خدائے واحد) مسب ور شارفقے ہوگیا میں انداز دیکھتے ہوگیا میں سنہوں کی جال کا انداز دیکھتے ہوئے کے میں سنہوں کی جال کا انداز دیکھتے ہوئے کے میں میں فارت حبول گیا۔

(14)

مرلی باخ اکھی انگھانال مینوں بھیل گیاں سیھ باتال مینوں بھیل گیاں سیھ باتال سے انگھانال میک سیکے وال سیم باتال سے میک سیکے دنیا دسے کوڑلیسا دسے اسی مکھ ونکھین دسے ونجارسے وراسمبل گیاں سیم باتال سیم باتال مرکب بھا ہیا اسسال جمن می کی مرکب بھا ہیا مرکب بھی مرکب بھا ہیا مرکب بھا ہیا مرکب بھا ہیا مرکب بھا ہیا مرکب بھی مرکب بھی

بلیے شاہ بمی تدبراً کی مبردی مربی کاہن کا ان مبردی مربی کاہن کیا گئ کوری ہوئی تے تیں ول دھا کی مہری کن ول دست برایا ں

خدائے واحد کی مربی اچانک کے اکھی
میں سب باتیں مجول گیا
میں دنیا کی نعنول با تول سے آزاد ہوگیا
میں دنیا کی نعنول با تول سے آزاد ہوگیا
میں دوری تمام باتیں مجول گیا ہوں
میں دوری تمام باتیں مجول گیا ہوں
اب میں نے شری ساری توجائی طوف مرکوز کر لی تعنی ایا ہے
میں نے مجھے عبادت کے سارے مربی گیا ہے
میں نے مجھے عبادت کے سارے مربی گیا ہے
میں باکل موری الگ تعلک ہوگیا تھا
میں باکل مورکواس کی طوف دوارا

اسان بمیت من وسے بائے
انسان بمیت من وسے بائے
انسیاں وی الفت ناہی
انسیاں انسان نہائے
انسیاں نول انسان نہائی
معبوٹے کول بہائے
عرافیاں نول جا بکے
عرافیاں نول جا بکے
انگے جا بنگا ہے بیٹے
انگے جا بنگا ہے بیٹے
انگے جا بنگا ہے بیٹے
انہا مہاں وہ معبوروں اندا
انہا مہاں وی معبوروں اندا
انہا مہاں وی معبوروں اندا
انتہاں وں کون میا ہے

مجے فادر طلق کے دازمعلوم ہوگئے ہیں م کے لئے زمانے اُسکے ہیں اب قریب کے دشتہ داروں ہیں محبت نہمیں رہی کیا جا جا ہوں کیا تا یاکسی میں الفتت نہمیں رہی باب بیوں میں آلفاق عتم ہوگیا ہے مبيح شاه كى ننخىپ كانىيال

> وج غفلت جوتیں دن مالے کرنٹ کے مجد زلیوسنجا کے باہجوں گن شیا ہ اپنے ناکے بہمی کیونکر ہوسی گئے کو سے تیری کیونکر ہوسی گئے کو سے

تاں کاگ ماری کا مجست گڑے

جے تاج وہوئی ماوس کی "مال سمبالہ۔ ناکسے سمباوس کی م و سمنے شیاہ نول کوسے رحمباوس کی

## محجد ہے فقراں دی مُنت کُڑے

ماں بیوتیرے گندھی بائیاں اے نائینول خبرال آئیال دن مقورے نے جائیگائیاں اسیس پر کے وت کراہے

تیرسے نال دیال والے رنگائے ن منہاں متوب سالویائے نی توں کسطیر کیوں جائے تی موسعے جائیں تال سکے تت کوسے

> نہا شاہ گوا۔ینے اورے موڈا بٹراسسیوسہا وسے نوں بہوی تال کل لاوے نہیں روسیں نینی زست کوسے نہیں روسیس نینی زست کوسے

اوکنوادی (مجرد) کچوئن کے کا مت سے بیے منفہ مدو بے کا رہ مجر ایک مجیدا دھا گابن کراس کوٹوکری بیس ڈال دسے اگر توجھوٹے بچتے (سوت سے گوئے) جنے گی۔ توبرمہنہ نہ رہ پائے گی آگرتوا ایک سوبرس کے بیے جنے گی توکوا سادسے دھا گے کھنچ کرلے جائے گا و، دن چغفلت پس توسے گنوا دیئے حب توبے نہ تو توجوکیا اورز تحیسنجال کے رکھا اور قا درمطلق سے سمامنے گنوں کے بغیری توجود کوا جھا کیسے تا بن کریائے گ

> اگرتوجہزے بغیرطائے گی سخعے کوئی بہندر کرسے گا تووہاں اسپنے خداکو کیسے رجعا سکے گی محیے فقیسے وں کامنٹورہ ہے ہے

تیرے ماں باب نے تیب ری شادی کی کمچھ گانٹھیں باندھی ہیں کی کمچھ گانٹھیں باندھی ہیں کئیں تواہمی نک بے خورسیے تیری منگئی ہوگئی ہیں اور کمچھ دوزیا تی رہ گئے ہیں تواہدی کے دوزیا تی رہ گئے ہیں تواہدین کے گھواب والیس نرایا کے گ

تیری مہیلیول کو دنگ برنگاجہز ملاہے وہ ملکے لال دنگ کے کرائے کہنے ہوئے تعیس توالی ا ماکاری کیول کردسی سبے توعمین موجائے کی حب وہال ہنچے گ

مهاکهناسی برجب محبوب کھوا تاہیں شادی کے فرسے فرسے میں وزیکیں نظرات ہیں اگرتومفات رکھتی ہے تومالک تجھے تھے سے لگائے کا ورنہ توجون سے اسٹومی ہے تو (r.)

به الفن پرهوجهها دلسید اس الفول دو بنین بیار موئے مجر لکھ کروٹر، بزار میوئے میم او تھول بے تشمار میوئے بہت الفت دا مکتہ تیاراسیے

کیول پڑھناایں گڑکستابال دی سرجائی آبینڈغدابال دی مہن ہوئی آبشنل حکادال دی اسکے ٹیپیٹری شکل مجاداسیے

بن ما فط حضظ قرآن کرے برص بڑھ کے صیافت زبان کرے میم نعمیت، ورج وحنیان کرے من مجھ واجیوں بلیکا راسیے من مجھ واجیوں بلیکا راسیے

> مُلِها بِی بُوطِ دانویاسی اوه برجید و داچا بیویاسی حد برجیداوه قانی بیویاسی مجد ره گیا بی اکاره سیص

ایک الف کے پر صفے سے تجھے نجات لل جائے گی اس ایک الف سے دونین جار بیدا ہوئے سے حجھے نجات لل جائے گی اس ایک الفت سے دونین جار بیدا ہوئے سے جھرلاکھ کمروٹر، ہزار ہوگئے ہے جمع وہ بیضمار مہو گئے ہے الف کا لقط نہایت الوکھا اور نرالا ہے ایک کا لقط نہایت الوکھا اور نرالا ہے ایک کا لقط نہایت الوکھا اور نرالا ہے

نوگاڑی مجری تماہیں کیوں مرصقا ہے تواپنے مرریغوں کا بوجھ اعظائے لیے جارہا ہے تو نے ایک سخت جلاد کی شکل اختیار کم لی سے سخھ کو ایک دشواروسخت ترین فاصلہ طے کرنے کے لیے سفر کرنا ہے

> توما فط بننے کے لیے قرآن حفظ کرتا ہے اور اسے ٹرمع ٹر حکرائنی زبان صاف کرتا ہے سیج تو دنیا کی معتول میں انیاد ماغ کیمیا تا ہے تیرا دل ایک قاصد کی طرح مارا مارا سیجرا ہے

> > میمهانے برگدکا بے بویا تھا حوامک فرسے درخت کی مانندکھیل گیا جب بددخت فناموگیا توبھے بیچھے مرف وہی بیج باقی رہ گیا توبھے بیچھے مرف وہی بیج باقی رہ گیا

## كابرات

ه يبينكنر جيمز النهائمكلوميدياأت ريبيبن اينڈاليغمکس ، البدمرگ ترص اعرام وي ٧ يكس عن في و المحتشرى أفت اسلام والى سوي والم ے کوئلی ۔ ایس ؛ ایس ۔ ایے کرٹیسکل اسٹیٹری آف دی اُ دی گرنتھ وہلی کم کلنے دطیع دوم) ۸ ۔ اوُٹ لائنزا ن سلمی تفوٹ انٹی دہلی مزی ویاء (دوسراایدیشن) ۸ ۔ اوُٹ لائنزا ن سلمی تفوٹ انٹی دہلی مزی دیا ہے۔ و بعیف ،سیدمحذلسے سپطری آفت دی بنجاب ،کلکتر الحداء . المعها ديون الله ايم الي أوط لائز أحت مندوا زم بمبئي سنده الع ال موبين سنگه مينوني آفت سنجا بي نوکيروا مرتسر همافي ليم ۱۱ مجيب ايم دي انظين سلم، لنظن سني وأع ساام کرجی، را دھا کمل بختیوری اینڈ آریٹ آف بی سی ازم نیوبارک سندہ ایک مهار دا ما کرشنه ۱ د مونتی مینیا بی صوفی یوانتس (سنهم) آر بست این مین این میسود ایم ه ارتسار دا ، الس راميوني مقوط من من وبلي مهي واع ا سبحان وون اسے صوفی ازم اٹیس نیٹس ایند شرائنز کمفنوسناواع

۱۲۰ ایناراچند؛ انقلوانس افت اسلام اون انظین کلی الما ایادسلام و این انظین کلی الما ایادسلام و این ۱۲۰ میراول ۱۸ میراول ۱۸ میراول ۱۸ میراول ۱۸ میراول ۱۸ میراول میر ( سوم مرد مره بردو) بمبی منه واع وارمرى متاكهم بيع البيترر وي صوفي الأورزان اسلام اكسفور والحاع ار آزاد اكليب سنگه ميلي شياه داهوني أن تحور و ١٩ اي ٣ يحاشا وتعاك، يناب. ميليشاه جيون تهرينا، يشاكرين واع ينيابي سابتيددااتهاس د مره كال سود واع سار دلوان سناكه ایندهم می مکرم سنگه، مبله شاه دا كاولوك، جالنده مرا واع ىم . فقىمحدفقر - كلّيات ميليمث ه الابورمز ١٩٤٤ ۵ ـ گورونوستگه ـ کلام مبله شاه الدهیانه اسن وای ۷ ـ اتدرجیت کور - مبله شاه دیا ن کافیان ـ اک ادهین اسام ای ٤ كويلى اليس اليس بينجا بي سابتيردا إنهاس الدهيان مهدواع ٨ ـ چوتويال كا فيال ، يهنياله سهه فياء ويبلص شاه رجياولي، يشاله سيم واع ٠١- موبهن مستكفور مبليطنياه ، ٥ كافيال الابورسول إ اارتروله استدرستاكه المبله شاه المرتسراين وادى ۱۷ و بدم ربیاراسیگھر سائین مبلے شاہ ، بٹیالمسی فراء (طبع دوم) سااستيل، جيت سنگھ مبليانداه رجيون ته رينا ميليالمن عولي ٧ ارشاردارایس آر، صوتی میت استے پنجابی صوفی سابت، پلیاله سر واع ۱۵۔ شرما کے جی رایل ۔ مبلے شاہ ر وویچن تے دجیا سے کواع

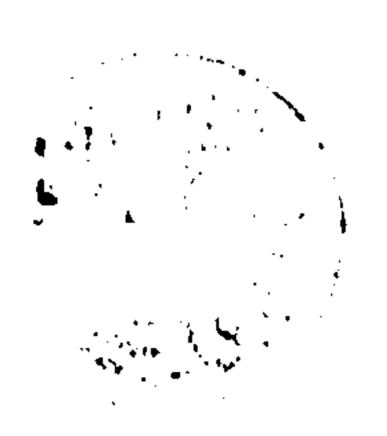

بلیے شاہ (۱۹۲۰ تا ۱۹۵۸) کا شار پنجابی کے عظیم ترین صوفی شاعوں میں ہوتا ہے اگرچرا مخول نے بہت سے دوہرے ، بارہ ماہے ، اکھواڑے اور دوہ کے لکھے ہیں لیکن یران کی کافیال ہیں جن کی بدولت انھول نے ہندوستان ادب کی تاریخ میں اپنا ایک ستقل اور سمایال مقام بنایا وہ روحانی عشق کی حامل ان کی کافیال ہیں جو نہایت دردوسوز کے ساتھ روحانی عشق کی مختلف کیفیات کو پیش کرتی ہیں۔ انھول نے اپنے اشعاد ہیں ایک خاص شدت اور ڈر امانی تصوصیت کے ساتھانسانی روح کو ایک ایسی فراق کی مادی عورت کے طور پر پیش کیا ہے جو خدا سے وصال روح کو ایک ایسی فراق کی مادی عورت کے طور پر پیش کیا ہے جو خدا سے وصال روح کو ایک ایسی فراق کی مادی عورت کے طور پر پیش کیا ہے جو خدا سے وصال روح کو ایک ایسی فراق کی مادی عورت کے دوسر سے شعراء کے برعکس انھول نے روایتی علامتوں اور ہیئتوں کا استعمال نہیں کیا۔

اس بات کونظرانداز نہیں کیاجا سکتا کہ ان کے نغات پر بدھ مت، نوہندو میں اور سکھ دھرم کے اثر ات موجود ہیں ، ایک منفرد شاعر کی جنبیت سے ان کی خصوصیت ہے کہ ان کے انتقال کے دوسو برس بعد بھی پنجابی شاعری کا عام قاری انتقال کے دوسو برس بعد بھی پنجابی شاعری کا عام قاری انتقال محبت اور عقیدت سے پرطھتا ہے۔

اس کتاب کے مصنف پروفیسرسریندرسنگھ کوہلی (پیدائش ۱۹۲۰) ہیں جو مدتول پنجاب یونی ورش (جوفیسرکوہلی مدتول بنجابی سے منسلک سے یہ وفیسرکوہلی مدتول بنجابی سے منسلک سے یہ وفیسرکوہلی در سے زیادہ کتابول کے مصنف ہیں ۔ زیرِ نظر کتاب ہیں پروفیسرکوہلی نے بلہم ناہ کی شاعری پرقابل قدر نقدو تبصرہ کیا ہے۔

8263